و كوال طائفة من متر غاليون الا محر طاع بن المرابع حويق الرحوم المسينة ( رحد ال

## فرنجه وفرنجه رجیال قران دعارشی کی دونی میں

قَرِّنَ كُورِينِ وَجِالَ لَا فِ اللهِ عَلَى اللهِ وَمَا تَعْمِمَا يُواَمِّ فِي مورِكَ مُسْتِرُول لِبات كَ مُنَاقَدًا فِي فَوَاللَّهِ اللَّهِ وَجَالَ كَ مُسْتِرِكِ ، وَجَالَ البِنِهُ وَاللَّيْنِينِ مَن كَلِيمِينِ ، الْمُؤْنِ وَبِاللَّ فَاسْتَمِلُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ ال

TON)

THE CONTROL OF THE CONTROL OF

مين من العلوم ما من وفر فران المان وند أن مسوس وتزل طائفة من اعتى اللون على محل ظاهرين عام زياوا هم محلى قب الإنجام المسيح الديجال



قرَّانَ كِيمِين دِمِال كَىٰ طرف شاره رما يُعْمَا بِكُواشَكَ مِن يُصَمَّنَهُ وَالعَاكَ مَا تَعْطَوُهُ وَالقَّ وَقِالَ كَمُنْتَكِينَ دَقِالَ لِيهَ وَلَى تَشْعُصُ كَدِي آيِمَةً مِنْ أَنْ إِنَّهِ وَقِالَ كَمُنْتَقِبِ مِنْ ا

> الماسة من المارية من المراقعة المن المراقعة المعالمة المعالمة

> > مؤلف مرأة مخطف إقبال ميما فاض مبايعة شفيفه

من من العُلوم ١٠٠١ يدرد رياني الأكل ويزر الديم المعادم

في جلاحق ق بحق عار محقوظ مين بي المستحق على مدين بي المستحق على المدين بي المستحق على المدين بي المستحق على المدين المستحق المدين المستحق المدين المستحق المدين المستحق المست

(三乙十)

میت اگلت \* محشن اتبال ، گراهی ادارة العادف = واک خانده اراهنوم کارگی کراهی فهره: محتبه اراهنوم \* جامعه داراهنوم کارگی کردی فهره: محتبه میدام شوید = اکر رنج مارکیت دارده بازار، او احد ادارة القرآن = ارده بازار، کردی ق ریت اطوم = ۱۹۶۰ سردار برانی ان کلی او بود. اداره اسلامیات =۱۹۹۰ کی مان بود. اداره اسلامیات =۱۹۰۰ کی مان بود بازدر کرن کی داران شاعت = اردو بازار کرن کی تیم و دیت افتر آن =اردو بازار کرن کی تیم و

## ﴿ فهرست ﴾

| 岭 | عتوانات                                   | 1.30 |
|---|-------------------------------------------|------|
| - | تقريظ (مفرت سينفيس أنحسني شاوصا حب مدكلة) | 10   |
| - | لقريط (حضرت مولا تأفضل الرحيم صاحب مذكلة) | 14   |
| _ | مقدمه                                     | 14   |
| - | وض مؤلف                                   | r.   |
| F | ابتدائي                                   | rr   |

## ﴿ باب اول ﴾ ﴿ خروج دجال عقائد کی روشن میں ﴾

| 12 | قرآن کریم میں وجال کی طرف اشارہ                                  | ٥ |
|----|------------------------------------------------------------------|---|
| 71 | وجال سيمتعلق مقيدو                                               | 7 |
| ro | د جال سے متعلق احادیث مبارکد کے رادی صحابہ کرام رضی<br>الله عنبا | 4 |
| ٥. | اقوال وآراعلاء كرائم                                             | A |
| 50 | د جال کے موضوع پر اُنھی جانے والی آتا جی                         | 9 |

## ﴿ باب دوم ﴾

﴿ وجال ا پنے ذاتی تشخص کے آئمینہ میں ﴾

|    | 7 /                                          |
|----|----------------------------------------------|
| 09 | 19 15 C 22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
|    | ا د حال اح ذاتی کشخص کے آئینہ جس             |

6222)

بیت اکتب = محش آبال دکرایی ادارة المعارف = اک فاندارالطوم کورگی کرایی نیرم ا مکتب دارالعلوم = جامعه دارالطوم کورگی کرایی نیرم ا مکتب میداد الدهبید = الکریم ماریک مادرد با زار الا بور ادارة القرآن = اردو بازار کرایی یت اطوم = ۴۶ مدود در این انارقل الا بور اواره اسلامیات = ۱۱۹ تارقل را بور اواره اسلامیات = موتان روز چک اردو بازار کرایتی وارالاشافت = اردو بازار کرایتی تمبرا بیت القرآن = اردو بازار کرایتی تمبرا

## ﴿ فهرست ﴾

| 1.30 | عنوانات                                    | ルドノ |
|------|--------------------------------------------|-----|
| 10   | تقريظ (حفرت سينفيس أصيني شاه صاحب مد ظلهُ) | 167 |
| 14   | تقرية (حضرت مولا نافضل الرحيم صاحب مدفلة)  | -   |
| IZ   | مقدمه                                      | _   |
| r.   | عرض مؤلف                                   | -   |
| rr.  | ابتدائي                                    | la. |

## ﴿باباول ﴾

## ﴿ خروج د جال عقا ئد كى روشنى ميں ﴾

| 12 | قرآن كريم مين دجال كي طرف اشاره                               | ^ |
|----|---------------------------------------------------------------|---|
| M  | دعال کے متعلق عقیدہ                                           | 4 |
| rs | وجال ہے متعلق احادیث مبارکہ کے راوی صحابہ کرام رضی<br>المان ا | 2 |
| ٥٠ | اقدال وآراعلاء كرامٌ                                          | ٨ |
| 01 | دجال کے موضوع ریکھی جانے والی کتابیں                          | 9 |

## 会り しょう

﴿ وجال اپنے ذاتی تشخص کے آئینہ میں ﴾

| AA | 150                               | _  |
|----|-----------------------------------|----|
| 24 | وطال اینے وَاتّی تشخص کے آکیت میں | ¥. |
|    | ا دخال الحدال                     | 6. |

| 41  | د جال کی ویہ تسمیہ                                    | 15  |
|-----|-------------------------------------------------------|-----|
| 46  | حفرت عیسی علیه السلام کوشیج کینے کی وجہ               | 11  |
| 41" | د جال کوسیح کینے کی وجہ                               | ir  |
| Ale | 6 كره                                                 | 10  |
| 70  | آیک اور فرق                                           | 10  |
| 40  | وجال كانب نامه                                        | 14  |
| 40  | د جال کا حلیہ                                         | 14  |
| 42  | د جال کارنگ کیماءوگا؟                                 | IA. |
| 49  | وجال ایک آنکوے کانا ہوگا اور ایک آنکھ بالکل سیاف ہوگی | 19  |
| 41  | امام قرطبی کا جواب                                    | P+  |
| 25  | دجال کی بیشانی کشاده ہوگی                             | rı  |
| Zr. | قطن بن عبدالعزى كے مشابه، وكا                         | rr  |
| 44  | د جال کا سر                                           | rr  |
| 44  | ایک حقیقت، جائزه اور تبعیره                           | T   |
| 49  | 226                                                   | 70  |
| 29  | فتنه دجال ادرخوارق كابيان                             | ry  |
| ۸٠  | فتند جال مي مفقون بونے كے اسبب                        | 72  |
| AT  | دجال کے ہاتھوں ظاہر ہونے والے خوارق کی حیثیت کیا ہے؟  | FA  |
| 90  | وجال اور مخلص مسلمان                                  | re  |

| The Party of the P | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 44   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|
| r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | سلمانوں کے لئے خردی وجال                | -    |
| FI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | د جال کے لئے ایک کراوا گھونٹ            | 91   |
| PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | وجال اور قیامت                          | 99   |
| rr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | دجال کے ویرو کار                        | 1.5  |
| rr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | خروج د جال کب ہوگا؟                     | I*A  |
| rs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | د جال س جگدے نکے گا؟                    | 1.9  |
| FY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 226                                     | 1117 |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | غانه كعبه يردجال كي خصوصي توجيه         | 1111 |
| FA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | علىمدانورشاه صاحب كارائ اوراس برتيمره   | 112  |
| F9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | مدم ذكر ذكر عدم توسيزم أيس              | 119  |

# ﴿ باب سوم ﴾ ﴿ ابن صياد اور د جال ﴾

| irr   | ابن صاداور د جال                             | 100   |
|-------|----------------------------------------------|-------|
| IFT . | حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنداورا بن صياد | (*)   |
| ira   | کیا ابن صیاد ہی د جال ہے؟                    | CT    |
| IF4   | امام قرطبی کی رائے                           | 14.6  |
| 172   | ا م قرطبی کے دلائل                           | le le |
| 100   | جيبورعلاءكرام كاقوال وآراء                   | ro    |
| מיזו  | جزمره ووجال كالك انوكها سفر                  | 44    |

102 926 12

## ﴿باب چِہارم﴾ ﴿علامات اور واقعاتی ترتیب کی روثنی میں ﴾

| 141 | علامات څروخ و جال                                       | M   |
|-----|---------------------------------------------------------|-----|
| מדו | خروج د جال اور دا قعاتی ترتیب                           | 179 |
| 149 | وجال جس مردموس کوتل کر کے زندہ کرے گا وہ کون ہوں<br>مے؟ | ٥٠  |
| 124 | ايوم اخلاص                                              | ۵۱  |
| 120 | فانده                                                   | 01  |
| 144 | وجال سے قال كرنے پر بيعت اور نفرت اليي                  | or  |
| 149 | مقام نزول تبيىلى عليه السلام ادر وقت نزول               | ٥٢  |
| 1/4 | نی اور سحانی کا اجتاع                                   | ۵۵  |
| IAT | د جال کی موت                                            | PA  |
| IAC | قتل وجال کے بعد کیا ہوگا؟                               | ۵۷  |
| IAD | زيين مين وجال كي موت اقامت                              | ۵۸  |
| IA9 | ایام د جال ش اوقات نماز کی تعین اور اوا نماز کی ترتیب   | 09  |

﴿باب ينجم

﴿ منكرين ظهور وخوارق د جال ﴾

|     | منكرين ظبور وخوارق دجال | 7. |
|-----|-------------------------|----|
| 194 | 062020224 05            |    |
|     |                         |    |

|     | 20.0222101                                   | ووياليام |
|-----|----------------------------------------------|----------|
| r++ | مرزا غلام احمد قادياني اورنظر بيه اخرون دجال | 71       |
| 1+1 | علاء مصراور نظرييه وخروج دحال                | 11       |
| rer | مولا نا مودودي كانظريه وخروج دجال            | 71-      |
| rir | جناب شبيراحمداز برميرنفي كانظرييه وخروج دجال | 10       |
| riz | منكرين خوارق د جال                           | 70       |

# ﴿بابِ شَشْم ﴾ ﴿ فتنه ، دجال سے بچاؤ کی حفاظتی تدابیر ﴾

| 772 | فتنه و وجال سے بچاؤ کی حفاظتی قدامیر                    | 1  |
|-----|---------------------------------------------------------|----|
| TTA | اسلام کومضبوطی سے تھامنا                                | -  |
| FFA | الايال صالحه من مسابقت                                  | YA |
| FFA | و جال کے چیرے پر تھوک ویٹا                              | 49 |
| 119 | د جال کے شرے بناہ مانگمنا                               |    |
| rrq | تماز میں فتنے وجال سے حفاظت کی دعا کرنا                 | 21 |
| rrq | مورة كهف كايادكرنا                                      | cr |
| tr. | حرمین شریفین کی رہائش اختیار کرنا                       | zr |
| rr. | وجال كرب يخا                                            | ZF |
| rr. | لتبيع وتكبير فبليل                                      | 40 |
| rri | د جال کی بلاکت برایک شبداورای کا جواب                   | 49 |
| rrr | كيا موجوده حالات كوخروج وجال كالبيش منظر قرارويا جاسكنا | 24 |
|     | 27                                                      |    |

| PPP      | ، بىل ئەز            | - 1 |
|----------|----------------------|-----|
| be date. | احوال من أن يا خابير | _ 9 |

## ﴿ باب بفتم ﴾ ﴿ خروج وجال كي منتظرا قوام ﴾

| rrr  | خبوبي في منتفر اقوام                               | 1.  |
|------|----------------------------------------------------|-----|
| 162  | تَىٰ هُلِيْكِ أَوْرِ مِيهُوهِ فَى لَمُرْكِهَا تَبِ | A1  |
| ۲۳۹  | د به و پاکستان و با و                              | 15  |
| 774  | ن ۱۹۶۸ ت مروت میرون<br>نام ۱۹۶۷ ت مروت میرون       | Ar  |
| 467  | المل ليكن تكن حقه أق كي منه بولتي تصوير            | 100 |
| 13.  | قر ضوں کے جال میں پینسنا                           | A.5 |
| rar  | ائيسة فالجل توجيام                                 | 17  |
| rar  | يروه مي هو الحب                                    | 14  |
| P 4- | ام کی ال پردهال م ماوراس کی آنگه کا نشان           | 11  |

# ﴿ باب بشتم ﴾ اے متعلق وارد شدہ احادیث ﴾

| PT           | المنا عدادة وحد أن رض الله وروايت       | 16 |
|--------------|-----------------------------------------|----|
| P14          | هفنرت ممر فاروق رمنهما الله عندكي روايت | 4. |
| 7 <u>1</u> • | الفرية في زم الله و جيد كي وايت         | 41 |

| 2         | -   |       |
|-----------|-----|-------|
| :11-      |     | +     |
| ت ال      |     | 4     |
| - مر      |     | 4     |
|           |     | 9     |
| ات        |     | 9     |
|           |     | 90    |
| نت.       |     | 99    |
| <u>۔</u>  |     | 100   |
| _احا!"    | +   | 1+1   |
| ز امر ا   |     | 101   |
| نه المسلم |     | 100   |
| *.*       | -   | le fe |
| - 2       | -   | 102   |
| - 20      | +   | 1-4   |
| اعتر ت    | 2 1 | 0 gas |
|           |     | ۰۱    |
| 20        | -   | . 9   |

| r.1   | حنزت حذيف بن اليمان ونتي الله عنه أبي روايات    | 11 0 |
|-------|-------------------------------------------------|------|
| rii   | مخرت مران بن همين بنني المدعن كي روايات         | 101  |
| rir   | منفت حذیفه بن ایر رضی الله عند کی ادوایات       | 117  |
| rir   | هفنت مبدالله بن ويس رضي الله فنهما في روايات    | 111  |
| PIA   | هفت مبدانفه بن مرور منمی الند عنما کی روایت     | 110  |
| rrr   | همنز منه الماء بنت يزيد رضى الله عنهما كي روايت | 112  |
| P12   | حفزت امثر یک رضی الله فنهما کی روایت            | 111  |
| FFS   | حف ت ابوالدروا رفض الله عنه كل روايت            | 112  |
| FF 1  | هفرت مفيند رمض القدعن أن روايت                  | HA   |
| 274   | حفزت ابو بمررضی الله عند کی روایت               | 119  |
| rr.   | حضرت الوذر فنا ري رضي القد هنه كل روايت         | 17'* |
| rr.   | «هنرت نواس بن سمعان الكالي رضي المدن روايت      | 171  |
| rra   | حفرت تافع بن هبه بنس الله كى روايت              | 155  |
| rra   | هفرت بحمق بن جاریه رضی الله کی روایت            | irr  |
| 6-L-0 | هفت فالممه بنت قيس رضي الدّ ونبما كي روايت      | 17.7 |
| bula. | هخرت اوامامه الباهي رمني القد منه كي روايت      | ira  |
| ro.   | هينه ت تميم دار كي رخني الله عنه كي روايت       | 171  |
| ra.   | هفزت مم وبن جندب بغنی الله عنه کی روایت         | 1Pm  |

1 9

| الم الم الم الله الم الله الم الله الم الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 20100000                                    |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------|------|
| الم المنت بشام بن مام رضى الله عن كي روايت الله عن كي روايت المن الله عن كي روايت الله عن كي روايت الله عن كي روايت الله عن كي روايت المناس بضي الله عن كي روايت الله عن كي كي روايت الله عن كي                                                                                                                                                                                                                                                               | rar  | هند سے چاہر، ن عبد الله الله عند ألى روايات |      |
| ۱۳۵۸ حف ت رافع بن فد تن رضی الله عندگی روایت ۱۳۰۸ حف ت برانع بن فد تن رضی الله عندگی روایت ۱۳۰۸ حف ت برانع بن به رضی الله عندگی روایت ۱۳۹۸ حف ت برانع بن به رضی الله عندگی روایت ۱۳۹۸ حف ت برانع بن الاوی رضی الله عندگی روایت ۱۳۹۸ حف ت بخون بن اور ت رضی الله عندگی روایت ۱۳۹۸ حف ت بن صبر بهم رضی الله عندگی روایت ۱۳۵۸ محف ت باید بن سم و رضی الله عندگی روایت ۱۳۵۸ محف ت باید بن سم و رضی الله عندگی روایت ۱۳۹۸ حفز ت باید بن سم و رضی الله عندگی روایت ۱۳۹۸ حفز ت باید بن سم و رضی الله عندگی روایت ۱۳۸۸ حفز ت بیم بین حافی رضی الله عندگی روایت ۱۳۸۸ حفز ت صدب بن جنامه رضی الله عندگی روایت ۱۳۹۸ حفز ت صدب بن جنامه رضی الله عندگی روایت ۱۳۹۸ حفز ت صدب بن جنامه رضی الله عندگی روایت ۱۳۹۸ حفز ت میداند بن عاصم رضی الله عندگی روایت ۱۳۹۸ حفز ت میداند بن عاصم رضی الله عندگی روایت ۱۳۵۸ حفز ت میداند بن عاصم رضی الله عندگی روایت ۱۳۵۸ حفز ت میداند بن غزنی رضی الله عندگی روایت ۱۳۵۸ حفز ت میداند بن غزنی رضی الله عندگی روایت ۱۳۸۸ حفز ت نیم بین بیم رضی الله عندگی روایت ۱۳۸۸ حفز ت نیم بیم بین بیم رضی الله عندگی روایت ۱۳۹۸ حفز ت نیم بین بین بیم رضی الله عندگی روایت ۱۳۹۸ حفز ت نیم بین بیم بیم بیم الله عندگی روایت ۱۳۹۸ حفز ت نیم بیم بیم بیم بیم الله عندگی روایت ۱۳۹۸ حفظ ت تروی بیم بیم بیم بیم بیم بیم بیم بیم بیم بی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 223  |                                             |      |
| ۱۳۱ حف ت خوان بن افي العاص رضى القد عن كى روايت اله المحاص رضى القد عن كى روايت اله اله اله اله عن كى روايت اله اله اله عن كى روايت اله اله عن كى روايت اله اله عن كى روايت اله اله اله عن كى روايت اله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | F04  |                                             |      |
| ۱۳۹ حدث عبدالله بن الرضى الله عند كي روايت اله اله عند كي روايت اله عند كي ي وي اله عند كي روايت اله عند كي وي اله عند كي روايت اله عند كي ي وي اله عند كي وي اله عند كي كي روايت اله عند كي وي اله عند كي كي وي اله عند كي كي روايت اله عند كي كي وي اله عند كي كي روايت اله عند كي كي وي اله عند كي كي وي اله عند كي كي وي اله عند كي كي كي وي اله عند كي                                                                                                                                                                                                                                                                              | 734  |                                             | -    |
| ۱۳۹ حفر ت سلمه بن الا و ی رضی الله عندگی روایت اله و سلمه بن الدوی و رضی الله عندگی روایت اله و سلمه بن الدوی و رضی الله عندگی روایت اله و شخص الله عندگی روایت اله و شخص الله عندگی روایت اله و سلمه بن سم و رضی الله عندگی روایت اله و سلمه و | 711  |                                             | IFF  |
| ۱۳۹ هند ت تحدید بین اور ش رضی القد عندگی روایات ۱۳۵ هند تحدید بین الله عندگی روایات ۱۳۵ ۱۳۹ هند تحدید بین سم و رضی القد عندگی روایات ۱۳۹ هند ته بیابر بین سم و رضی القد عندگی روایات ۱۳۹ هند ت بیابر بین سم و رضی القد عندگی روایات ۱۳۷ هند ت ابؤ مسعود الفساری رضی القد عندگی روایات ۱۳۸ ۱۳۸ هند تر شعبر بین حالی رضی القد عندگی روایات ۱۳۹ هند ت صدیب بین جثار رضی القد عندگی روایات ۱۳۹ ۱۳۹ هند ت معند رضی القد عندگی روایات ۱۳۹ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 74.4 |                                             | IFF  |
| ۱۳۹ هنز ت جايد بمن هم وضي الشد عندگي روايت ۱۳۹ هنز ت جايد بمن هم وضي الشد عندگي روايت ۱۳۹ هنز ت ابومسعود العساري وضي الشد عندگي روايت ۱۳۸ هنز ت محيم بمن حاني رضي الشد عندگي روايت ۱۳۸ هنز ت صعيب بمن جنامه رضي الشد عندگي روايت ۱۳۹ هنز ت صعيب بمن جنامه رضي الشد عندگي روايت ۱۳۹ هنز ت فلتان بمن عاصم رضي الشد عندگي روايت ۱۳۸ هنز ت عبدالشد بمن عنم رضي الشد عندگي روايت ۱۳۹ هنز ت عبدالشد بمن مختم رضي الشد عندگي روايت ۱۳۹ هنز ت ايم برن بخابت رضي الشد عندگي روايت ۱۳۹ هنز ت زيد بمن تابت رضي الشد عندگي روايت ۱۳۹ هنز ت زيد بمن تابت رضي الشد عندگي روايت ۱۳۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | F 40 |                                             | IPF  |
| الا هفرت ابوسعود انساری دینی القدعندگی روایت الام الام الله عندگی روایت الام الله عندگی روایت الام عندت الله عندگی روایت الله عندگی الله عندگی روایت الله عندگی روایت الله عندگی الله عندگی روایت الله عندگی روای | F44  | هند ناميك بن صرايم رمنى الله عنه كى روايت   | 123  |
| ۱۳۹ هنرت عميم بن حانی رضی الله عندگی روايت ۱۳۹ هنرت عميم بن جناس رضی الله عندگی روايت ۱۳۹ هنرت صدب بن جناس رضی الله عندگی روايت ۱۳۹ هنرت صدب بن عاصم رضی الله عندگی روايت ۱۳۵ هنرت عبدالله بن عاصم رضی الله عندگی روايت ۱۳۵ هنرت عبدالله بن عنم رضی الله عندگی روايت ۱۳۲۹ هندت اسماه بنت انبی مجروضی الله عندگی روايت ۱۳۲۹ هندت زيد بن تابت رضی الله عندگی روايت ۱۳۳۹ هندت تر در بن تابت رضی الله عندگی روايت ۱۳۳۹ هندت تر در بن تابت رضی الله عندگی روايت ۱۳۹۹ ۱۳۹۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | F12  | هغرت جابر بن مم و رضي الله عنه كي روايت     | 17-1 |
| ۱۳۹ هنرت عميم بن حانی رضی الله عندگی روايت ۱۳۹ هنرت عميم بن جناس رضی الله عندگی روايت ۱۳۹ هنرت صدب بن جناس رضی الله عندگی روايت ۱۳۹ هنرت صدب بن عاصم رضی الله عندگی روايت ۱۳۵ هنرت عبدالله بن عاصم رضی الله عندگی روايت ۱۳۵ هنرت عبدالله بن عنم رضی الله عندگی روايت ۱۳۲۹ هندت اسماه بنت انبی مجروضی الله عندگی روايت ۱۳۲۹ هندت زيد بن تابت رضی الله عندگی روايت ۱۳۳۹ هندت تر در بن تابت رضی الله عندگی روايت ۱۳۳۹ هندت تر در بن تابت رضی الله عندگی روايت ۱۳۹۹ ۱۳۹۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | F72  | هفرت ابومسعود انصاري دخي القدعنه كي روايت   | 152  |
| ۱۳۰ همنز عافع الله عنه كل دوايت ۱۳۰ همنز عافع الله عنه كل دوايت ۱۳۵ همنز عافع الله عنه كل دوايت ۱۳۵ همز الله عنه كل دوايت ۱۳۵ همز الله عنها كل دوايت ۱۳۵ همز عنه الله عنها كل دوايت ۱۳۵ همز عن الله عنها كل دوايت ۱۳۳ همز ت زير بن تابت رضى الله عنه كل دوايت ۱۳۳۹ همز ت تروي بن تابت رضى الله عنه كل دوايت ۱۳۳۹ همز ت تروي بن توف رضى الله عنه كل دوايت ۱۳۳۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | P21  |                                             | IFA  |
| ۱۹۱ حضرت عبدالله بن مغنم رضی الله عنه کی روایت ۱۹۲۹ حضر تا ساه بنت الی بکررشی الله عنها کی روایت ۱۹۲۹ حضرت اساه بنت الی بکررشی الله عنها کی روایت ۱۳۳۹ حضرت زیر بن ۴ بت رضی الله عنه کی روایت ۱۳۳۹ حضرت در بن ۴ بن محرف رضی الله عنه کی روایت ۱۳۳۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 727  | حفزت صعب بن جثامه رضى القدعنه كي روايت      | 19-4 |
| ۱۲۲ حضر ت اسماه بنت الي بكر رضى الله عنها كل روايت الده الله عنها كل روايت الده الله الله عنه كل روايت الله كله كله كله كله كله كله كله كله كله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | rer  | المن عن عاصم رض الله عنه كل ادوايت          | 100  |
| ۱۳۳ هنت زير بن ۴ بت رضي الله عند كي روايت ۱۳۳۹ هند ت م و بن خوف رضي الله عند كي روايت ۱۳۳۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 727  | الفرت مبدالله بن مغنم رضي الله عنه كي روايت | (17) |
| ۱۳۴۹ معند ت هر و بن خوف رضي الله عند كي روايت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 723  | حضرت اساه بنت الي بكررض الله عنها كل روايت  | IPF  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | F2 1 | همنے بت زید بن ثابت رضی اللہ عند کی روایت   | 100  |
| ۱۳۵ معنت ابدوائل رضي الله عنه كي روايت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | F 74 | هفترت تمر و بن توف رضى الله عنه كي روايت    | 100  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16.  | عضت ابودائل رضي الله عند كي روايت           | 100  |

| PZA | حضرت عبيد بن عمير رضى الله عنه كي روايت    | 10" 1 |
|-----|--------------------------------------------|-------|
| P2A | ا يك غيرمعروف محالي رضى الله عشه كي روايت  | 15%   |
| TAT | حضرت عبدالله بن مغفل رضى الله عنه كي روايت | Ira   |
| rm  | حفرت اسامه بن زيدرضي الله عنه كي روايت     | 1179  |
| ۳۸۵ | حضرت عبدالله بن حواله رضى القدعنه كي روايت | 10+   |
| TAD | حضرت كيسان رضى الله عنه كي روايت           | 101   |

## ﴿ تَقْرِيطٍ ﴾

الم النظاطين، سلطان القلم معفرت سيذفيس الصيني شاه صاحب وامت بركاتهم العاليه

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلوة والسلام على من لانبى بعده بيش اظرمتا لے كاعنوان بي مقتدر تعلی من لانبی بعده بيش اظرمتا لے كاعنوان بي مقتدرتعلیم گاه جامعه اشر فيد كے فاضل جناب مولوی محمد ظفر سلمنه كی تالیف به اس متا لے كو جامعه اشر فيد كے بلند پايداسا تذه كی سر پرتی كا شرف حاصل ب بالخصوص بمارے محب مخلص حضرت موالا نا حافظ فضل الرجيم صاحب دامت بركاتيم كی تا ئيد نبایت وجہ تملی بخش ہے۔ اللہ تعالی اس مقالے كو تبول عام كی سندعطا فرائے اور ہم سب كواس حفیق باب ہونے كی تو فیش بخشے۔ آمین

نفیس الحسینی سے ارتبع الاول ۱۳۳۶ھ

## ﴿ تَقْرِيطًا ﴾

استاذ العلماء جامع المحائن حضرت موالا نافض الرجيم صاحب مدخلنه المحصد لله وحده والصلوة والسلام على من لانبي بعده زير أظر رساله فقت وجال قرآن وحديث كي روشي مين عزيزم حافظ قاري مولوي محدظفر سلمه ف انتبائي محنت اور جامعه اشرفيه كي اساتذه خصوصا مولانا محمد يوسف صاحب زيد مجده كي زير ربري مرتب كيا جه عزيز ندكور في جس انداز ميس اس كو مرتب ديا ساسكو يؤه كردل سے دعا نيم أكليس \_

کم از کم میرے علم بیں اس موضوع پر اتنا جامع رسالہ نظر سے نہیں گذرا خصوصاً انہوں نے ساٹھ صحابہ کرام رضی الشعنبم جوسب کے سب فتنہ و جال کی احادیث کے رادئی جیں، کی روایات کو جس محنت سے جمع کیا ہے انہیں دیکھ کر بلاشیہ یہ بات ثابت جوتی ہے کہ بیرروایات حدثواتر کو پیچی ہوئی ہیں۔

ان سحابہ کرامؓ کے بارے میں عزیز نہ کورنے جو ایک طویل فہرست کہ جس میں اسائے گرائی،حوالہ جات کا ذکر کیا ہے، و کچھ کر دل ہے مزید دعا کیں تطلیں۔

میری درخواست ہے کہ قار کین کرام اس کواپٹی فکر آخرت کے لئے وقت زکال کر پڑھیں۔ انشاء اللہ العزیز جناب رسول اللہ ساٹھیائیٹم کے ارشادات عالیہ سے قلب منور جوگا اور آخرت کے لیے زادراہ ہوگا۔ پروردگارِ عالم عزیز مذکور کی ان خدیات کواپٹی رضا کے لئے قبول فرمائے اور تمام حضرات کواس سے استفادہ کی توفیق عطا فرمائے۔

والسلام مختاج دعا • فضل الرحيم نائب مهتم جامعه اشرفيه لا مور

## ﴿مقدمه ﴾

اسماذ العاما ، اسماذ الديث معنرت موالم المحد يوسف قان صاحب مظلم نحمده و نصلى و نسلم على رسوله الكريم ، اما بعد!
"فقد قال رسول الله علي الا تزال طائفة من امتى يقاتلون على المعق طاهوين على من ناواهم ، حتى يقاتل آخرهم المسبح الدجال."
(ابوداؤد: ۴۴۸۴)

اقوام وطل کا تاریخی اور تقابلی مطالعہ کرنے والوں پر بیہ بات روز روش کی طرح واضح رہی ہے کہ ہر دور میں حق پرستوں کی ایک جماعت باطل کے خلاف برسر پیار دی ہے۔ اور جلد یا بدیر بمیشہ فتح نے انہی کے قدم چوے ہیں چنانچے صفحات تاریخ ہیں بدر وخنین ،موجہ وجوک، قادسیہ ویرموک، ایران وروم ، افغانستان و ہندوستان ،شام و عمل جدر وخنین ،موجہ وجوک ، قادسیہ ویرموک ، ایران وروم ، افغانستان و ہندوستان ،شام و عمل جدر وجنین اور بیت المقدل کی فتح حات کے ذریں شمونے آج بھی موجود ہیں۔

حق و باطل کا یہ معرکہ تیام قیامت تک ہونجی چلنارے گا اور خروث وجال اخبی معرکوں کے اور خروث وجال اخبی معرکوں کے اور معرف کے اور معرف کا سب سے بوا فقت گر اپنے لاؤ کشکر سمیت ان کا محاصرہ کئے مور کی طرف ہوگا۔

دور جدید میں اسلامی تعلیمات سے ناواتنیت کی وجہ سے بہت سے لوگ د جال

کے بارے میں ایسے عقا کد کو اپنے ذہنوں میں جگہ دیئے ہوئے ہیں جن کی نہ تو کوئی
حقیقت ہے اور نہ ہی کوئی اصلیت۔ ای طرح کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ د جال ایک
تخیااتی چیز ہے جس کا حقائق کی دئیا ہے کوئی تعلق نہیں اور بعض لوگ ہر فقنے کے سربراہ
اور سرکم دوہ افراد کو' د جال' قرار دینے کی کوششوں میں مصروف نظر آتے ہیں۔
باضی قریب و بعید اور زبانہ، حال میں بھی بہت سے حضرات مغربی ممالک

کے سربراہان وفیرہ کو د جال اور ان کی مادی و تمدنی ترتی کو د جالی فتند قر اردیت رہے ہیں ان سے اختلاف رائے اور انفاق رائے کا سلسلہ جاری ہے اور جاری رہے گا۔ اس بناہ پر'' فتند، د جال قر آن و حدیث کی روثنی میں'' لیسنے کی ضرورت محسوں ہوئی تا کہ موام الناس تک و جال کے بارے میں و قفیلی معلومات پہنچا دی جا کمیں جو نبی اکرم سرور دو عالم سٹی پینچا دی جا کمیں اور بنا کمیں۔

زیرمطالعہ کتاب میں اس بات کی مجر پورکوشش کی گئی ہے کہ و جال ہے متعلق تعلیمات نبوی ساتی بیٹی اسلام اورسمل انداز میں ذکر کر دی جا کیں۔

کہ کیا قرآن کر یم میں دجال کا تذکرہ ہے؟ دجال کے متعلق صحیح اسانی عقیدہ کیا ہے؟ دجال کون ہوگا؟ اس کا ذاتی اور صفاتی تشخص کیا ہوگا؟ احادیث مبارکہ میں فقندہ دجال کی علامات کیا جی، خروج دجال کی عدالت کوخروج دجال کا چیش مظر قرار دیا جا سکتا ہے؟ دجال کو کون اور کہاں قتل کرے گا؟ اس فتنہ کا خاتمہ کیے ہوگا؟ اس کتنہ کا خاتمہ کیے ہوگا؟ اس کتنہ کا جرت انگیز واقعات کی کیا اس کے ہاتھوں ظاہر مونے دالے خوارق اور خلاف عادت جرت انگیز واقعات کی کیا حیثیت ہوگی؟ فتنہ دجال سے بچاؤ کی حفاظتی تداریر کیا جی، کیا این صیاد دجال تھاو غیرہ۔

سے اور اس سے فتنے سے معلوں اس کے فتنے سے معلق اسلامی معلق میں مطلق کی اور دجال اور اس کے فتنے سے معلق اسلامی معلومات کو اپنے ذبین میں جگہ دینے کی اہمیت اس بات سے مزید واضح ہوتی ہے کہ احکام اسلامی کے ذفیرہ صدیث کی ہر اہم کتاب میں اس موضوع کی روایات موجود ہیں اور بخاری و مسلم جیسے جلیل القدر ائمہ نے بھی اس موضوع کی احاد بیث کو اپنی کتابوں میں روایت کیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ دجال کوئی تخیلاتی اور فرضی شخصیت نہیں بلکہ اس کا

آي ذاتي تشخص بيرعال بوكا-

اللہ تعالی جمیں دجال کے بارے میں صحیح اسلامی تعلیمات کے مطابق عقائد کھنے اور اس کے ظہور وخروج کا انتظار کئے بغیرا پی اصلاح کرنے کی فکر نصیب فرما کمیں اور جم سب کی اس فتنہ سے حفاظت فرما کمیں۔

آين

## ﴿ عرضِ مؤلف ﴾

وجال اور دجائیت بمیشہ سے لازم و ملزدم کے طور پر استعمال ہوتے رہے ہیں، الیے تبھوٹے اور مکارافرادہ نیا میں بمیشہ رہے ہیں جنبوں نے ولفریب اور جاؤب نظر عنوانات الفتیار کر کے وجل و فریب کے گئی دقیقے کوفرو گذاشت نہیں کیا۔ خود دھنور اگرم سرور دو عالم سنتی فیلئے کے دور باسعادت میں مسیلمہ کذاب نے نبوت باطلہ کا دعوی کر کے لوگول کو جس گمراہی کے راستے پر ڈالا ای نے فحائی اور بدکاری کے تمام اسباب مہیا

نبوت کے عالی فہم دماغ نے اپنی دوررس ڈگا توں سے دکھے کر امت کے نام میر پیغام چھوڑ دیا تھا کہ اس امت میں کچھ چھوٹے اور مکار لوگ بھی پیدا ہول گے، ان سے جمیشے پچ کر رہنا ، کہیں وہ تمہارے دامن انمان کو تار تار نہ کرویں۔ چنانچے ایسا ہی ہوا اور امت میں ایسے لوگوں کی ذریت ہر وقت موجود رہی ہے۔ خواہ وہ خواری کی صورت میں جو یا محتر لہ کی، معلیان نبوت کی صورت میں جو یا مرتم ین کی، معکرین قرآن کی صورت میں ہویا معکرین حدیث کی، اور اس سے کسی کو بھی انکار نہیں۔

چھوٹے چھوٹے کچھ د جالوں کے تذکرے کے ساتھ احادیث طیبہ میں ایک ''بڑے د جال' کا ذکر بھی بہت کڑت کے ساتھ متا ہے جس کی موجودگی میں اس کے تواثر کا دبوی کرنا بھی پیجانبیں ہے اور اس کی فتنہ انگیزی کو خوب تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے اور اب آپ کو'' د جال'' کے متعلق کوئی ایسا پہلونبیں مل سکتا جو ہدایات نبوی سے تشد لب واپس آگہا ہو۔

بعض حفرات نے اس فتنے کو بھی تختہ ،مثل بنایا اور انکار و تر دید کے مختلف پہلو اس کے ساتھ منسلک رہے لیکن ہے اللہ رب العالمین کی کرم نوازی ہے کہ ان کے نظریات کوامت نے مجموعی طور پر بھی قبول نہیں کیا اور اب تک امت میں خروج دجال کا

منيد اسمات أل ديئت عموجود ع

مقیدہ سمات کا بیان ہے کہ دجال کے متعلق بعض روایات میں المسے الد جال! کے افاظ ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ دجال سیسی ( میسائی ) ہوگا، کچھاؤگوں کی رائے کے افاظ ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ دجال سیسی ( میسائی ) ہوگا، کچھاؤگوں کی رائے ہے کہ دجال جس مرد مؤمن کوقتی کر سے گاس کے بارے میں حضرت فضر ملیہ السلام ہونے کا قول میں کوئیہ فضر ایک فرض شخصیت کا نام ہے جس کا حقائق کی دنیا میں کوئی دجو ذمیس ، اور کچھاؤگ گوخروج دجال کے مشرشیں لیکن اس سلسلے کی وارد شدہ تفصیلی اجاد ہے کو وہ اتنی ایمت دینے کے لیے تیار نہیں جتنا کہاں کا حق ہے۔

اسلاف و اکابر ان تمام آرا، ونظریات سے بہت کر شاہراہ متعقم پر گامزن، حدیث نبوی کے ترجمان اور امت کے اجماعی عقائد کے حامل رہے جیں اور جمیشہ ان نظریات کی تر دیدکرتے آئے جیں۔

زیر نظر کتاب می اکابرین اور اسلاف کی آراء کے تناظر میں عقیدہ وجال کو قار کین کرام بھے پینچانے کی ایک ادنی می کاوش کی گئی ہے، اللہ تعالی اپنی بارگاہ میں اس کو تبول فرما کیں۔

کتاب ایک مقدمہ اور آٹھ ابواب پر مشتمل ہے جس کی اجمالی فہرست سے

-

- (1) خرون دجال عقائد کی روشی میں
- (۲) وجال اپنے ذاتی تشخص کے آئینہ میں
  - (٢) ابن عياداوردجال
- (٣) علامات اور واقعاتی ترتیب کی روشی میں
  - (۵) منظرین ظبور وخوارق دجال
  - (1) فننه د د جال ہے بیاؤ کی حفاظتی قد ابیر
    - (٤) خروج دجال کی منتظراقوام

(٨) وبول ع متعلق وارد شده احاديث

سخان ستہ کی جنتی بھی صدیثیں ارق کی تیں، ان کے ساتھ ہو آباب کی حدیث نمبر بھی کلھی گئی ہے تا کہ تلاش اور مراجعت میں آسانی رہے اور اس کے لئے وارا اسلام الریاش کی شائع کردوہ مجموعہ صحات ستہ سے مدد لی گئی ہے۔

ای تو میں جر قامل اصابات پہلو کا میں بصد شکر یہ ختظ رہوں کا ایکن سے درخواست کرنا بھی ضروری ہے کہ میری کسی اخزش قلم کو میرے اسا تذو کی طرف منسوب کرنے کے بجائے میری کم ملمی و کم نبی پرممول کر کے مطلع کردیا جائے۔ انشا ،القہ بشرط صحت اس کو تیول کر لیا جائے گا۔

آخری اپنا ان تمام محسنین کی سائی جملہ کا شکریہ اوا کرتا بی ضروری مجمتا ہوں جہنا ہوں ہوں جہنا ہوں ہوں جہنا ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوری ہوری سے مطال کے مشوروں اور سر پرتی نے میرے لئے فردید اظمینان و سئون مبیا سماحب مدخلا ہے مشوروں اور سر پرتی نے میرے لئے فردید اظمینان و سئون مبیا سرنے میں جو کروار اوا کیا اس کا مجھے پوری طرح احساس ہواور جہنرے مولا تا محمد تاہم اشرف صاحب مدخلا بھی شکریہ کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اس محمد طریقے پر اس کی طبیعت کا اجتمام فر مایا۔ اللہ تعالی ان سب حضرات کو اپنی شایان شان اجر جزیل عطا فرمائے اورا پے حضوہ کرم کے سائے میں اس شان بارگر وجمی سایہ عطافر مائے۔ آجن فرمائے اورا پے حضوہ کرم کے سائے میں اس شان بارگر وجمی سایہ عطافر مائے۔ آجن

19مغر۲۹سا

### يسب الله الرصين الرحيس

## وابتدائه

اخدرب العزت نے آئی سے ہزارہ المال پہلے زمین ، آئان ، عجم وجم اجموم مداہ شمس ، آمر سے بجر چراس کا نئات رقب ، نوگو جمعیرا ۔ دعنرت انسان کو اپنا خلیف اور ہ ب مشرر کر ئے مجمود ملائکہ بنایا۔ شیطان انکار مجمدہ کر ئے رائد فرود کا ہوا تو اس نے ایک ، ما ماتھی آ دب المطرب الى يوم يعنون " بياس بات کی انتہائی واضح وليل ہے سائل الد نے فائد وز ، ال اور خاتر کا فيعلد روز از ل میں می ہو چکا تھا اور بيا بات سب اومعلوم تھی۔

آپ «هنرات اکثر سنتے رہتے ہوں گئے کہ فلاں آدئی کا کروڑوں کا کاروبار • نہتے ہیں دیکھتے نتم ہو گیا۔ ای طرح نے بیدونیا بھی ویکھتے ہی دیکھتے اپنے انجام کے قریب بے آیہ تر ہوتی جارہی ہے کونکہ بیا لیک عام سااسول ہے کہ مرکمالے مازوال است

نبی ملیہ السلام کی پیرائش و بعثت سے یہ دنیا اپنی تخلیق کے م حلیہ تحکیل میں البتہ آئی اور اب اس کا زوال وفی خلاف قانون چنے یا اپنیاج کی بات میں ہے۔ البتہ آئی بات نہیں ہے۔ البتہ آئی بات نہیں اور سے کہ کی م کسی چنے کا زوال بھی کسی زبروست تصاوم پر جا کر پہنے ہوتا ہے۔ اس نے تسام ازل نے پچو ملامات ایک رکھو ہیں کہ جن تو کی گئر ہر صاحب بعصرت قکر آئی نے تاریخ ملامات ایک رکھو ہیں کہ جن تو کی گئر ہر صاحب بعصرت قکر آئی نے رہے کی مہیا کر لے۔

زیر نظر عطور ای قلم آفرت کی نشودندا اور زاد آفرت کی تیاری کے لئے متوجہ اُرے کا بہانہ ہیں، اس میں شامیر معمی جمعقیقات نہ ل سیس لیکن رفت قلب کا ایک مواد مسر در نفر ہزے گا۔ فہی ہار یکیاں قرشاید خال خال ہی ہوں لیکن جائز و میات لینے سے

لے ایک وَ پ سرور لے گ۔

من و المعلى الله و المعلى الم

ان نظم نظر سے '' دہال'' کارہ' ون اور مان فی و سریاب کی روشنی میں ایک آجہ یہ ویک سرے کی حملت کی جاریف ہے۔

كرتبول افتدز بعوز وشرف

## بإباول

خروج د جال عقائد کی روشنی میں

ق آن کریم میں وجال کی طرف اشارود وجال کے متعلق الجسنت وانبی مت کا مقیدودان دینے وجال کے یادگیاسی به آمرام آرا دعمار کرام اوریڈ کرؤ کتب۔

## م خروق وجال عقائد كى روشن مين ﴾

فاو من كل شئ حلقها روحين)

ا الله المنظم العين عباقو الل كه مقاطب من و في عام العين عدا ن في شد يت، وهوب في ضد سابي، لزوب في ضد ميشوا، جواني في ضد بوسايا، تندر في في ضد يع بن الله على ضد غرا، فانو منتني في التي طرف الثاروكوت او كام قفا

و بديمهم و بهم عوف فصله و يصدها نتين الاشياء

ا ارشاد رونی جمل اس وت کی تامیر میں جنگ آبیا جا سکتا ہے، آپ سورة آئریم آبت اُس و میں دائد کی شان نے صنے۔

۷۵ بفضوٰ اللّه مَا المَوَهُمُ و بِفَعَلُوْں مَا يُوْمَرُوْنَ ﴾ اخرش اليمان ه على حائد مرام صحيح العام بين اور طراة منى ومزم: شيطان شبه منظ معموب وقود في ن آيت يوصف ه و كان الشَّبطُلُ لوبِّهِ كُفُورًا ٥ ١١ . . . ١٠

اس مقصد کی تخیل کے لئے القدرب العزیت نے ایک الی تخصیت کو پیدا کیا جمس کی اصل فطرت" شیطان" ہے اور جمم اور ڈھانچے انسان کا ہے اس کو ہم" وجال" کے نام سے یاد کرتے ہیں اور دوسری طرف ایک ایک شخصیت کی تخلیق فرمانی جس کی اصل فطرت" ملکیت" ہے اور جمم اور ڈھانچے انسانی ہے ،ان کو ہم حصرت میسی ملے السلام کے مقدمی نام سے یادر کھتے ہیں۔

على عدد تراسلام يراسلام يراسلام على الوكاء

- سبكو يون في امتى ثلاثون كذابون دجالون،

ان میں سے آخری کذاب "وجال اکب" ہوگا، رکار وہ مالم طیہ العلم ق و المام میں سے آخری کذاب "وجال اکب" ہوگا، رکار وہ مالم طیہ العلم ق و المام می الدجالین اس کئے اس کا ظیور همزت میسی طلبہ المام میں میں نہ ہوائیکن چونکہ سرفار دو عالم میں بہتے آئی بنوت تیں اور مقابلہ ہم حال ہونا ہو اس کئے یہ بات آئی ہے تھر شیق ہوار مقابلہ ہم حال ہونا ہو اس کے یہ بات آئی ہے کہر آئی ہوت اپنے کی نما ندر کو ایسی مراس مقابلہ اس کے یہ بات آئی لیائدہ الیا ہونا جا ہے جس کو آئی ہوت سے پورٹی وی بات ہوں ہو۔

آپ فورق کریں کہ تی میہ اسلام کوقر آن میں النہ "میرانیہ" فریات ہیں۔
"و الله لسما فاد عبدالله" اور منزت میں ملیدالسلام نے جمل دیا نافل میں قدم ملید منازدگایا تھا اس کے منازلگایا کہ اس اوجنم رسید کریں اسلام ان آپ نافل مدکن کرتے ہوئے وجال سے منازلگر کے اس اوجنم رسید کریں گے۔

الله المعرية كالمعربية كالمراف وج يجاز

﴿ قَرِ آن كريم ميں وجال كى طرف اشارہ! ٥

يد بت و بالتم في الله وشيات بالأراور بالناص و مراه معلوم بكا

يوسة آن مَن عَلَى خَطَا أَهُ جِالَ مَن المِعَا الكِيهِ مِن يَعَلَى مَن آنِ مَا أَمْ جَهُواْ وَتَ مَا وَلَهُ مَ اللّ في الله وضائع روض ورمامًا بساور فسحاره وخفاره مسلم ضاط بيه بسب المسلك المه الله على العصوبيع" عَنْ مَن جَعْ أَوْمَ احدُ وَكُرُكُونَ عَلَيْ وَوَ مُنْ الثّارةُ وَكُرُكُواْ اوَمَا بَعِيهِ (1)

پاره نبر ۱۸ مورة الا في مم آيت نبر ۱۵ ايمل ار شرور بافي بند البيد م بيانوسي بد في اين و بيانوسي بد في اين و بيانوسي بد في اين و بيانوسي البيد و بيانوسي المينوسي و بيانوسي من قبل او تحسيت في إيما بها حيراً الهو المن من ان آپ كرب في جو النان الدابر جو جاهم في في آو آسي الميان و الله اليان الدابات الداب

(ميح مسلم \_ دريد نب ٢٩٩. وَخَوَق عدد)

" تمن چن میں ایک جیں کہ جب وہ ظام جوجا میں قر کی ایے نفس کو اس کا ایمان لا نا نفع نہ دے گا جو پہلے ہے ایمان نہ الما دو یا اپنے الیمان میں کوئی نیکی نہ کمائی ہو۔ (۱) مغرب سے سورت کا نکلنا (۲) وجال (۳) وابد الارض!"

مندرجه والا آیت اور حدیث می نمال مطابقت ال بات پر والت نموتی به که خدُوره آیت میں اشارةٔ وجال کا فر گرموجود ہے اور حدیث سے اس کی تفیر و تالمید جو

(r)

دید ہے جیسی مدیدا علام آ تان دنیا ہے نزول اجلال فر ما نمیں کے اور دنجال نو جہم رسید مدین کئے ۔ دہنم ہے جیسی ملیہ السلام کا نزول فرمانا قر آن گرتیم جی صداحیة مذہور ہے ۔ ارشادر مانی ہے۔

وَ إِنْ مِنْ الْهُلِ الْكِنَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَ بِهِ قُتُلَ مُونِهِ ﴾

(المرا, 134)

"اورالل آباب میں سے برجمنی دھزے میں طیالسلام کی وفات سے پہلے مسلمان ہوجائے گا۔"

ماہ مدان نش نے ندگورہ بالا آیت کے تھے تح یرفر مایا ہے۔
"ان جریفر مات جی کہ هفرات مضرین نے "قبیل موقعہ" کی
عمیر کے مرفع میں اختاباف کیا ہے، اکثر هفرات نے اس کا مربع
حضہ ہے میں علیہ السلام کوقرار دیا ہے اور اس کی دلیل ہے ہے کہ
جب حضرت میں علیہ السلام وجال کوقل کرنے کے لئے فزول
فرما میں کے تو قمام اہل کتاب ان کی تقد میں کریں کے اور
مرب میں ایک لحت ہو جا کی گے بینی لحت اسلامیہ حقیقیہ"
مرب میں ایک لحت ہو جا کی گے بینی لحت اسلامیہ حقیقیہ"

ال سلط کے متعدہ اقوال نقل کرنے کے بعد این جربے نے ای قول کو زیادہ می قرار دیا

باوران في نان تمريباً كت او في ما ب

من على على الله أيل كداري جريره قول بن سي به الله الله ا سياق آيات کا مقصر يوه بول ني آل مين وساي مين " کي د فوق كا طاان ندار نا اقت حيا نون كاس وتليم كر لين ا وَكُرِتِ إِنْ فِي اللَّهِ فِي أَلِدَ إِلِيالْتِينَ وَوَاللَّهُ النَّا وَاثْتِياهِ وَوَكُمِّا اه رانبول نے هغرت میں حیدالنام کے هید کونل کر دیا اور ان كوية بن نه جل رفاء فيه الله تولل في هفرت مين عبيدا عام أو ا یٰی طرف الحالیا اور وہ اب تک زندہ اور باقی جی اور قیامت ہے کیلے تازل ہوں کے جیسا کہ اس پراحادیث متواتر و والات کرتی تیں اور ہم منقریب ان احادیث کو ذیر کریں ہے، نزول کے بعد هغرت مين عبيه السلام مي الصلالية يعني وحال وقتل فيرما تمي كيه صلیب قوز ویں کے خذیر کوئل کریں ہے ، اور جزیے تم کرویں کے بینی کی وین والے سے بھی جزیر قبل فیس کریں کے بلکہ ص ف اسلام یا کموار کی جت کریں گے۔" (این شین نامی دو۔ ا لير الى المعه و مي اى آيت كى دو هميرول (بعد اور صوضه) يربحث كرت بوئ كعما

ور قيل كلا الضميرين لعيسى والمعنى و ما من اهل الكتاب الموجودين عند نزول عيسى عليه السلام احد الاليؤمنن به قبل موته، روى انه عليه السلام ينول من السماء في آخر الرمان فلا يبقى احد من اهل الكتاب الا يؤمن به حتى تكون الملة واحدة و هي ملة الاسلام، و يهلك الله في رمانه الدحال و تقع الامنة الح

( تفيد الحي المعدد في المسروو)

تنمية أمية الأواريس ١٩٣ بِرَجِي الله القالَ ووالرّ أيا أياب بكيه اللَّ وَاللَّ قُمْ ارويهُ كيا

ن آم المحد شین هفت مواد تا محمد اوریس کا ندهلوی اس آیت کے تحت اپنی شهرهٔ آناق تغییر الامن رف القر آن البیس تحریر فرمات میں ا

### (4)

تفیہ معالم التن میں نا مہن اوا پر طامہ بغوی نے آیت ذلیل کن جو تفیہ کی ہا استعمال کے خاص کے اللہ تعلقہ کی جو تفیہ کی ہا ہے۔ مبدائل سے بھی دہال کے خدور فی القرآن دونے پر روشنی پڑتی ہے۔ واللحلفی السّملوات و الاز ص الحیل من حلقی النّاس و لمجی ّ انحتر الياس لا يغنينون ١ ا مافر ١٥٠

'' بقلینا آسانوں اور زمین کا پیدا کردن یادہ جماری ہوگوں کو پیدا کرنے سے نیکن اکٹر اوگ جائے ٹھیں۔''

الم بغوي تحريفرماتيين

وفال اهل التفسير مرلت هذه الآية في اليهود، و ذلك انهم قالوا للسي كت ان صاحبنا المسيح بن داود. بعون الدجال. يحرح في آخر الرمان فيبلغ سلطانه البر و السحر، و يمرد الملك الينا، قال الله تعالى "فاستعذ بالله" اي من فتنة الدجال؟

''مضرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت یہود ہوں کے بارے میں نازل
جوئی ہے، یہ اس وقت کی بات ہے جب یبود ہوں نے حضور
سینی فی سے نہا تھا کہ جمارا ساتھی سی بن واؤر لینی وجال آ فرز مانے
میں نظیے کا اور اس کی بادشاہت بر و بحر میں پیسل جائے گی اور
جمیں پھر سے بادشاہت ال جائے گی۔ ان کے جواب میں اللہ
تعالی نے فر مایا اے نبی علیہ السلام! آپ اللہ کی بناو میں آ جا کیں
لیخی وجال کے فتھے ہے۔''

طلامہ اتن تجرعسقلانی نے بھی فتح الباری نٹ ۱۳ ص ۹۸ میں اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس کو مستحن قرار دیا ہے اور فرمایا ہے کہ اس تغییر کے مطابق "المنامی" سے مراد بیبال" وجال" ہوگا۔

اس موقع پر راقم الحروف کے ذہن میں خدکورہ آیت کے تحت ایک تکت بلاتکلف دارد ہوا ہے قار کمن کرام کی دلیجی کیلئے ہیں ضدمت ہے۔

ندگوره صدر آیت میں زمین و آسان کی تخلیق کو "السساس" کی تخلیق سے " "اکسر" قرار دیا گیا ہے اور حضرت عمران بن تصیمن رضی اللہ منہ سے مروی مسلم شریف

لى المال المالية المالية المالية المالية

وساس حلق آدم الى فيام الساعة حلق اكو من الدجال كه (ملم: ٢٩٥٥)

"موراس منظیق المحدود المحدود الله المحدود الله المحدود الله المحدود الله الله المحدود ا

آیت اور حدیث میں اتھاد مضمون اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اگر آیت خرکورہ میں جی و جال کی طرف اشارہ مان لیا جائے تو بے صرف چھ مضرین کی رائے نہیں ہوگی بلکہ امام المضرین اور صاحب قرآن سٹیٹیٹی کی طرف سے بھی تائید جوگی۔والقداعلم

### (~)

المسائل المراب المحر اوراس كالمطوئ حديث شريف كى مشبور كتاب "مشكوة المسائل أن شريف كى مشبور كتاب "مشكوة المسائل أن شرح "أفعلي المسلم "مرح المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم عنه الله عنه: لا يعدان يكون ذكر المدحال إعاذما الله من فتنته مسطويا في قوله تعالى. هل استكم على مس تنزل الشيطين تنزل على كل الماك البسم النسم النسم النسم الشيطين تنزل على كل الماك

اطلم من افتري على الله كدما اوقال او حي الي و لم يوح البه شے و مر فائر ساد ل منا ما ادر الله زالانعاد ١٩٢ لداور دفي الحديث ذكم الدحالي بصفة الكلاب كسافي الصحيحين عن ابي هرير فعن الببي المريثة لا تنقوم الساعة حنى يبعث دحالون كدامون قريبون من ثلاثين كلهم يرعم اله . مدل الله اي نفتوي عملي الله الكالب، و يقول اله يوحي التي ولا يوحي اليه شمن والدجال الاكم الدي حدث به كل سي و ابدر و احبر نبيا على الله اعور، هوراس الا فاكين، و الافتواء عملم الله الكدب و ان كان ظهوره احيرا حتى ظهرت صعة الكذب على جيسه كما اشرقت الوار صدق الرسالة على جبين بيسا الصادق المصدوق محمد 🚟 و طهرت سمة صدق البوة على طهره 🍜 و قد امر اللَّه عروحل بقتال انمة الكفر حيث قال و قاتلوا المعة الكفر ولا ريب ان الدحال الاكر هو الامام العظيم لجميع انمة الكفر فهو احق بالفتال فلدا قدر سرول عيسى بس مريح عليه السلاد وطهور المهدي لقتله وقتال اتماعهم فافهم والله سحامه وتعالى اعلم وعلمه اتم واحكم" (أعلق التي فيه ١٠٠١)

"بذة ضعيف من "زار بكر يا بات بحى بعيداز آياس نيس به كروبال كا فراس المراس به كروبال كا فراس الراب و الما كا فراس الراب و الما كا المستحد على من تول المسيطين تسول على كل افاك البع" الرام تراب و من اطلع ممن الفتوى على الله الناء

ان نے آو ادا یہ یہ بہاون آ او آ اوا ایک اور اللہ بہاوی اور اللہ بہاوی ہے کہ مشہور سٹیم یہ نے فر مایا آیا مت اس اللہ بہت کہ آتا ہے اللہ بہت کہ اللہ بہت اللہ بہت کہ اللہ بہت اللہ

وجال کا افتر ارجل الله گوانیم میں ظام دوگالیکن اس تی جیشانی پراس کند ہوائی الله گوانیم میں ظام دوگالیکن اس تی جیشانی پراس کند ہورت کافر تھنے کے ) ظام دو جائے گی جیسا کر حضور سیٹریٹی کی جین مبارک صدق رسالت کے اثوارات سے جمد کاتی تھی اور ایشت مبارک پر بھی صدق زوت کے تا تار ظام رہا کرتے تھے۔

فاقهم ، وانتد سجانه و تعال الله ، و علمه اثم و التم

(0)

علامه المن ألثي في ألمّاب "السبب ابنة" عن ان وضوع في أفر عن ي سوال اشایا ہے کہ دہاں کا ذہر قر آن کریم میں ایواں خیس کیا گیا کا اور اس کے جواب يس ووايتن (جوام ن جي يل اوروه في المراب في الرائي جي القل كي جي ج "الكالت" كا منوان قالم كركة رفيها تا جي-

> " وجال کا ہم کے کرقہ آن میں اس کا ذکر اس کی " حقارت" کے جيْن فَطَرْضِيل كَيا أَمْيا كده والوسيت كالمدنّى موكّا حاله نكد ال كالشروق ى الله رب العالمين كے جلال ، فظمت ، تم يائى اور نتائص سے منزہ ہونے کے منافی ہوگا۔ کی اللہ تعالی کے نزد کیا اس کا معامله اتنا تنتي اوراتنا فيهمنا قبا كه إن كا ذكر بي نبين كيا اوراتنا وحتكارا ہوا كدائ كے وقوى كى حقیقت ہى منشف نه فر مائى اور نه

ليكن انبياء كرام ميم السام في جتب ورق اقعالي ك بدلے اپنی اپنی امتوں کے سامنے ان و کھول کر بیان فرما و یا اور ال كَ ساتيمه وجووم الأكن فتنول عه ذرايا اوران خلاف ماوت امورے تنبیہ فر مانی جو تر او کن ہوں گے۔

حاصل په که اخبيا ، کرام پيېم السلام کې خبر په انتظام کرايي نيا چنانج سيد ولد أوم، امام الائتي وستفريد سيد اس سليفي لي احادیث تواتر ے منقبل آل اور اس کے منتے تذکرے کو قرآن كريم مين بويد جلال خداوندي إن أرفيس ليا كيا اورم قوم في الیا پراس کو بیان کرنے کی امر داری مونے وی گئے۔

اگرآپ به اعتراض کریں کر قرآن بریم میں فرمون کا

جی قرار کیا گیا ہے جان کا دائن نے انہاں اور بے گرے مثارا اللہ انجامے اور ہمبتان بالدها قوادِنا کچائ نے اید بھی کہو تق کے عل تمہارا سب سے بڑا رب اول اور پہنجی کہا تقا کہ اے مواروا عمل اپنے طاوو کی کو تسارا فدائش جانتا ؟

اس کا جواب ہے ہے کہ فرمین کا مصلہ گزر دیگا اس کا جوت ہم مؤمن کیا ، بہ مقتلد کے سامنے واضح ہو چکا اور اجال کا مطلبہ آئندہ زمانے میں جیش آئے گا اور ووسطنتیل میں بندول کے لئے احتیان و آزبائش کا سبب ہنے کا لیس قرآن میں اس کا برائر ناکس کی مقارت، اور اس کے ذریعے آزبائش ہونے کی حب ہے اور اس کا جوث اتنا واضح ہے کہ اس پر سخیمہ کرنے یا خوف والے کی ضرورت کی محسول میں ہوئے ۔''

(التحلية في الفتن والملاتم ص ١٤٥)

حافظ ابن جر مستقلانی "فق الباری ن ۱۳ اس ۹۸ پریکی سوال جواب تحریر فی بایا ہے، فرق صرف اتنا ہے کے انام ابن کیٹی نے "فرعون" کی مثال دی ہے اور حافظ ساج نے " یا جو نی ماجون" کی۔ اور ابن کیٹیر والا جواب انہوں نے اپ شخی الام بلقین کے توالے سے نقل کیا ہے۔

# ه وحال كے متعلق عقيده أ

بهال و نصور اور فروق برحق بيدال من أن فلك وشيه يا قرود كالولي محق وَ بِي أَيْهِ مِن "وَجَالَ" كَا أَنَّا فَتَدُوفُهُ وَجِيالِا الدِّيالَةِ فَرَاهُمَ تَصْلِي عِيدالسرَم ئے بی تحوال اپنے انہا م او جنچنا علم خداہ ند تی میں از ل سے موجود ہے۔ عَالِيهِ فَيُ الدِّسْقُ إِنِّي أَمَّابِ" أَكَا الدَّجَالَ" مِن تَم رِفْرُهُ مَتْ مِن والانك أن الاحاديث الواردة في صفة الدحال و

حروحه كثيرة و متنوعة رواها حمع غفير من الصحابة رصي الله عنهم ولذاصرح اهل العلم بتواترها و من هـ فإلاء اسن كثيم في تفسيم ه و الشوكاني والف في دلك كناباً "سماه التوضيح في تواتر ماجاء في

المنتظر و المسيح"

و قبال الكتاني و قد دكر غير واحدانها واردة من طرق كثيرة صحيحة عن حماعة من الصحابة و في التوضيح للشوكباسي ممها مباثة حديث وهي في الصحاح والمعاجم والمسانيد، والتواثر يحصل ىدوىها فكيف بمحموعها" ﴿ (أَنَّ الدَّبَّالِ اللَّهُ الدَّبَّالِ اللَّهُ الدَّبَّالِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّا اللَّا اللَّلَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ ان میں کوئی شک نہیں کے وجال کی مفات اور اس کے فحرو ن معنق واروشده احاديث بهت زياده اورمتنول جي جن وصحابه أرام رخوان الله ميم كي ايك بزي جماعت في روايت كيا ب على الله المراهم في النارواليات كم متواتر موالية في تساسل في

نه صف به گداخادیث وجال تواتر کی حد تک تنگی دیکی میں اس کے فرون وجال کواپ مقیم سائی فہرست میں شال کرایا جائے بلکه اس پر طمادامت کا اہتماع بھی موجود ہے، جنائیم فونم انحد میں دھنرت موادانا محداور لیس کا ند صلوئ تح بر فیرماتے ہیں۔ ساتھ میں دور میں ساتھ ساتھ کا ساتھ کی ساتھ ہوں۔

" آیا مت کی طامات تجری عمل سے دومری علامت " فروجی میل است کابت ہے"۔
• بال کے جواحادیث متواتر وادر اتما گامت سے کابت ہے"۔
( ها کہ السلام حدادل ص ۲۵)

فرون و جال طامات قیامت میں سے ہذات فود ایک اہم طابعت اور دوہر می حودت کی تعمیل ہے بینی فزول میسی طیر السلام کے لئے۔ اس کی طاء کرام نے تحریج اُ اور ہے کہ این اور اور اہل فولد کو اس کے فقت کے ور سے میں بتاتے رہنا چاہئے چنا نچہ علامہ سفارتی تحریر فرماتے ہیں:

> «يسعى لكل عالم ولا سيما في رماسا هذا الذي عمت فيه الفتل. و كثرت فيه المسحل، و الدرست فيه معالم

نسس، و صارت فيه السنة كالمدعد، والمدعد شوعا بنع و لا حول و لاقوة الا بالله ان يشيع حديثه و بكثر خيره في الناس﴾

(اوائ الاال الحديد المواد المالد المحال المحل المحال المحل المحل

۔ خوارق وجال کے ذکر میں سیح اور ٹابت شدہ احادیث وارد جیں، نہ قاسی شیر کی میں سے ان کورد کیا جانا جائز ہے اور نہ ان کی نعط ملط تاہ بل کرنی جاہز، احادیث وجال جس نہ تو کونی اضطراب سنداور نہ تعارض ۔" (اثراد الدیس ۴۰۰)

ادم وزن بعید نے اپنی کتاب سفن این بعیر میں وجال ہے مجعلق دھنرے ابوامامہ بالحیٰ کی البلہ اللہ بیں روزیت نقل کرنے کے بعد تح میرقر مایا ہے

وقال ابو عبدالله سمعت ابا الحس الطافسي يقول سمعت عبد الرحمان المحاربي يقول يسعى ان يدفع هدا الحديث الى المؤدب حتى يعلمه الصبيان في الكتب أو (المن ان در أماله يت ١٠٠٠)

"ابونبرالله المام ان للجوف مات بین كريس ف اواحين اطفافس مو يه كت موت مناكريس في مبدان أس كار في ساسا به كريس حديث استاذكو بتافي ما بين تاكده وافي شأكده بجوال وكآب عمل

۔ یہ حدیث معمالے یا

ان توم موا۔ بات سے یہ بت قاطل ارسائے آئی کے وجال کے متعلق مارہ شدہ ان وجال کے متعلق مارہ شدہ ان ویال کے متعلق مارہ شدہ ان ویاں کے ان ویاں کے متعلق مارہ شدہ ان ویا کا میں ان کی ان کی ان کی سے دائیں سے دائیں مت سے مسم مقد مدار ان کی کا دائے کے ان کا کہ کا میں کہ کا کہ کا میں کہ کا کہ کہ کا کہ ک

من سب معلوم بوتا بكر يباس المام قطبي كل آماب المتدكرون سي بحى خروق وجال من متعلق الل سنة و مات ين المساد و عامة اهل العقه و الحديث حلاقا لعن المكو اهره المساد و عامة اهل العقه و الحديث حلاقا لعن المكو اهره من المحوادج و معت المعنولة ه المداروس ۱۵۵ من المل من المكو الموال المائية و بالمائية و المداري من ۱۵۵ من المائية و المداري من المحوادج و معت المعنولة ه المداروس ۱۵۵ من المائية من المائية و المداري من فروق برائيان لا نابري من المائية و المائية و المرابع المائية و المرابع و المحمولة و المداري من المائية و المداري المائية و المداري المائية و المرابع و المحمولة و المرابع و المرابع و المرابع و المرابع و المرابع و المحمولة و المرابع و المحمولة و المرابع و المرابع و المحمولة و المرابع و المحمولة و المرابع و المربع و المرابع

معسور کی بیا میں متابات فرار مرائی ہیں متابات فرار فرمائی ہیں متابا فروی وجال، دابة الارش، یو جون ماجون آتان سے مطرت میں علیہ السلام کا فزول، سوری کا مفرب سے طلوع ہوتا ہو یہ تمام جینے میں برخل ہیں۔'' (شن مقار مطرب کا اللہ اللہ معنا میں معلوم ہیں۔ معنم سے مولانا محمد یوسف لدھیانوئی تحمر فراوت ہیں

" جال کے بارے ٹل ایک دوئیں، بہت کی احادیث میں اور بید مقید دامت میں بمیش ہے متواقر چلا آیا ہے۔ بہت ہے اکابرامت نے اس کی تھے سنگ کی ہے کہ خودی، جال اور نزول میسی علیہ السلام کی

#### العاديث متواتر بين " ( " ي مدر الدر ما و حل وال ١٠٠٠)

# و دجال ہے متعلق اعادیث مبارکہ کے راوی محابہ کرام ﴾

یوقد بر دوی می اولی نه کونی ایک جوتی ہاد دموی دار ایک مسوع فیس دوی اس سے سطور بالا میں جو دموی ایما کیا ہے کہ دجال سے متعلق روایات تواتر می حد تک چنی مدنی جی روایات کا ایک فیتھ میں جائزہ میٹن کیا جا رہا ہے۔ تعلیادت منذ یب آپ ملاحظے فرما مکیس گے۔

| حواا ج ت                               | نام محمالي رمنى الله عنه                 | 11-1 |
|----------------------------------------|------------------------------------------|------|
| رّندي ١٩٤٣ اين بليه ١٩٤٣ مند القد      | النترت الوَبْر صديق رضي النه عن          |      |
| Fb                                     |                                          |      |
| منفي ١٥٤٥ الوداؤد ٢٣٣٩ - تناق          | "منزت مم فاروق بغی الله هنه              | ۴    |
| PPSTA                                  |                                          |      |
| منداهی، فقد الدرس ۱۳۹۹                 | منته بينه طلى رضى الله هنه               | ۳    |
| الله بي و ١١٥ مع و الرواية على و إذا ر | النشرت سعد بمن الي وقائس رنسي الله عند   |      |
| PPPP (32), P2 37 (6) (4)               | عضت الجعبيدو بين الجوال رضي الندعنه      | 5    |
| منداند بجمع اتروا د مسلم ۲۵۵ ن         | الشرالي أن عب رض الله عند                | 7    |
| منفر ۱۹۹۱ که ۱۵ پایداده                | الناش من قبيم الله بن مسعود رخي الله عند | da   |
| بالرائي المحادي مسم عاميد إداءه        | الناسة الوجريرة رضي المدحن               | 1    |
| ١٣٢٣ تريزي ٢٣٣٣ ثرائي ٢٥٥٠مؤط          |                                          |      |
| 1940 -                                 |                                          |      |
| الخاري ١٨٨٢ مسلم عناصور مند الدر       | الم من الوسعيد خدر أي رضي الله عنه       | *    |
| حاكم_مصنف عبدالرزاق٢٠٨٢٣               |                                          |      |

| على ١٨٨١ ملم ١٢٦٢ عن المواد ١١٦١٠           | الشات ألم يان ما يعد وشق العاص              | 1 0   |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|
| ردى ١٩٣٩، نائي ١٩٣٤، اين لمير               |                                             |       |
| P6-34                                       |                                             |       |
| FORPER SCHEFFA S. S. SPACELLES              | الشات وعالى والشار الأسالة والم             | 15    |
| فارائي ١١٩٥٩م معم ١١٩٩١ معد، ابوداء، ١٩٩٩م. | منترت وبدا مذين فمريض المدعنها              | 18    |
| رّندي ٢٢٣٥، مؤلا مالك ص ١٤٤٩، مصنف          |                                             |       |
| المراز الق ٢٠٨٢٠                            |                                             |       |
| يقارى ١٢٦٨، سلم ١٩٢٦، نياتي ٢١٦١،           | حمد ت م شرخی الله عنها                      | IF    |
| rara i val                                  |                                             |       |
| طبه انی بحواله انتحایة می ۱۱۳               | المفترية المستلم وأثني الله عنها            | 11,00 |
| مار ۱۳۵۹ ک                                  | مغرت مفصد رض القد عنبه                      | 13    |
| cer. 11.12!                                 | حضرت مجادة بن الصامت يتني المدحنه           | 17    |
| بن رنی ۱۲۲ مسلم ۲۵۸ عادان پنج ۲۰۵           | هند ت مني و بن <sup>ي</sup> ند مين الله وند | 14    |
| افارقی ۱۳۰۵، مسلم ۲۹۹۵، ایودان،             | اعترت مذايف بن اليمان رض القد ص             | 14    |
| ١٠٠١] ابن باج الموسم                        |                                             |       |
| ابودافاء ١٩٩٩م منداقه                       | معقرت عمران بن تصيمن ريني القد عنه          | 14    |
| مسلم ۲۸۵۵، ابوداؤد ۱۹۳۱، این د              | حطرت وذيف بن اسيد رضي الذحن                 | Po    |
| دد ۳۰ بر نزی ۱۹۳۳                           |                                             |       |
| منم ۱۳۳۳، آیائی ۱۵۵۰ این یم ۱۳۸۳۰           | حضرت مبدالله عن عباس رضي الله منهما         | P)    |
| منداتم                                      |                                             |       |
| 389801:28412                                | هفرت مبدالله این تمره رمنی ایند عنب         | PP    |

| يرخى الندعني التي ويس و ۲۵ م نداهد ، محل ال      | الم المات إ                             |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| النحاية م ٥٠١ مصنف فبدالرزاق                     |                                         |
| الدعنبا                                          | الفت امثر يد بنو                        |
|                                                  | وي النات اوالدروا والح                  |
| منه احمد الجبراني بمحق الزوائد بحواله            | و الخراج الخيار التي الما               |
| 40                                               |                                         |
| ند مند این این ۱۹۷۵ ترزی ۱۹۲۸                    | ع عدا و بَره و بقى اد                   |
| الحيد الرزاق ٢٠٨٢٢                               |                                         |
| ر من الله هذه المستح الدجال لعطمت و أن من ۶۵ بحو | PA اخترات اجار خفار کی                  |
| نان رمنی انته منه مسلم ۲۳۵۳، ابوداؤد ۲،۴۳۴، تر   | المنت الواس بن مع                       |
| ١٠٠٤٥ با ١٠١٠                                    |                                         |
| رمنی الله عنه ۱۰۲۱ ۲۸ ۲۸ ما ۲۰ ۴۰ ۴۰             | المن المن المن المن المن المن المن المن |
| رمنی الله عنه تریذی ۴۲۴۴، مصنف فبرالرزاق         | الا الا المان باريا                     |
| ي رشي الشدعنها مسلم ۲۳۵، ابوداء، ۲۳۵             | الم الا تا المرابت ق                    |
| ۲۰۵۳ این پاریم                                   |                                         |
|                                                  | الم تابوالمد وبلي                       |
| بالشامن مسلم ۲۸۱، اليواكد ١٦٥                    | المام عن من المرادل رانني               |
| 10-61-34 W.1. FFOR                               |                                         |
| ب رضي القدعة مند احد، ابن حبان، عالم بحوال       | دم حرت مرة بن جد.                       |
| 97"                                              |                                         |

| . 51      | المنتم التي يو من المنتم التي مو التي                         | Legion Legen Leggi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ,         | الشات عشرام أن والم وأفي مذعن                                 | ملم ۲۹۵۵_معنف مبدالرزاق ۲۰۸۲۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| P1        | العراج، في الدين الله الدور                                   | الله أن الله ير أنها يدم ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| . Fa      | معن شاه من أن العاص إلى الله عن                               | متداند المناع الزواء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| r.        | ا نظ منه <sup>ا</sup> جراحه ان برا ب <mark>خ</mark> ل الله ان | 704F-30 (1. 7847) 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٠٠ ١٩٩    | · منه ت سميه بن الولّ النبي المنه منه                         | طبراني، مجمع الزوائر بحاله النحابة ص ١٢٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| £. (1)    | مضرت فجمن من الأراع بغي المذمند                               | مند الديمي الماء ما المالايا نبياية ص ١٩٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           | منت شخيك إن ما يم رخي الذاه                                   | مند برار انوا به انعینه می                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7 7 7 7 8 | المنزت بايرين م ورنشي الله عن                                 | ره وا آخ فرز،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9.5       | حنزت بوشر من بنس اید منه                                      | بني رق ١١١٥٠ من من الما مدا و١١٥٠ (١٩٣١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 64        | حفزت ممروبن فوف رمنى الندعز                                   | این پاید ۱۹۰۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2, L-     | منفترت الجوواش بغني المذحن                                    | من الديبال للطوطاه في من احد وكوناله مند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |                                                               | الد_الشن عن ١٩٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 27 174    | معند سنا الله من الله عن الله عن                              | المحتوية المستركة الم |
| 27        | هين تصعب أن بالمعدر في الأواد                                 | المي الدجال وزول عين بن مريم س.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |                                                               | بحالهمن الاع/12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | الإستانين والله من المدون                                     | 32500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ، ن       | الفرات الماميان الإراض الفراني المامي                         | الم ترزي ن الله عند المرا و روايع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |                                                               | ( ۱۹۹۶ ) قرار در                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |                                                               | 200 200 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    | the same of the sa |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ال المرافع الم | الله بي مبراته بن المفاحد الله عنه | 3"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| كى روايت ( ۴۲۳۳ ) فن كر شكان ۾ حوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 4 6 10 6 14 2                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| "وفي الباب من - معدالله بن مفعل"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| عوا عدامة قامت ١٩٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| امام زندن نے محمل من جاری کی روایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | صغرت الوبرز والملمى رضى الأدعنه    | 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ( ۱۳۹۳ ) نقل کر کے ان کا حوالہ "، فی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الب من الي يرزة ع ويا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| المام ترفری نے مجمع بن جاریے کی رواہت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مه ت کیمان بغنی الله عنه           | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ( ۲۲۲۳ ) افل کر کے ان کا جوالہ "و فی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| البابعنكمان عديا ب-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ملم شافي ـ ۲۵۱ معنف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | من رجل من الصحابة                  | 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| عبدالرزاق ۲۰۸۲۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| النحاية الابن كثير ١٠٦١ بحواله هبراني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | عن عربدالله بن مغتم رضي الله حنه   | 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| بناري شرافي ١٠٥٣ مسلم شراف ٢١٠٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حفرت اساه بنت الي بكروشي الشعنها   | 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| مسلم شريف ٢١٣ ٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | المنت زيدين ثابت رضي القدعنه       | 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| التراس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | هم ت خبيد بن ممير رض الله عنه      | 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| مندای ۱۰۹/۲۹ م ۱۰۹ ۱۰۹ ۱۰۹ ۱۰۱۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الله عن الله عن الله عنه           | 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الدين الي عاصم عدال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

قار مین گرام! آپ و مکی رہے جیل کہ اس طویل فہرست میں کتنے جلیل القدر محل میں میں میں الرضوان کے اسائے گرائی آئے جیں اور بیاتو راقم الحروف کی مختصری علمی تحکیدائن کا ثبوت ہے ورنہ تلاش اور جمجتو ہے نجانے حزید کتنے سحابہ کرام رضی النہ منہم کا نام آس فہر ست میں اضافی کر سکے کا اس کئے بیک قلم و بیل افظ ان تمام روایات و میں کھڑت ، بخی پر گذب اور خیال کہانیاں قرار دینہ شایع کی جی مقلند کے نزو کیک مسجی اور انساف ند ہو باخضوش جب کہ بخارتی اور مسلم جیسے نقافی محدثین نے ان احادیث کو اپنی کتابوں میں جگہ دے ای تو ہمارے لئے ان کی محقیق تی از بس ہے۔

آ نی کل کچھ لوگوں کا بیانجنا ہے کہ بخاری شریف میں اس موضوع کی روایات وَکَرْمُنِین کی آئمُیں۔ نظاہر ہے کہ بیا بات تعلیم نہیں اور آ ندشتہ سفحات میں متعدد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ان روایات کا حوالہ گذر چکا ہے جن کی تخ بین المام بخاری نے فرمانی

# ﴿ اقوال وآراءِ علماء كرام ﴾

دعزات سخابہ کرام کیہم الرضوان کی جماعت کے بعد "انصا یبحشی الله من عبادہ العلموٰا" کی صفت سے متصف پچھان آرام کی آرام بھی ملاحظ فریاتے جا تیں تاکہ یہ پہلوچی تشخذ شدرہ جائے۔

## (۱) قاضى عياض رحمه الله كى رائے

پن نچے وہ کی جی مختفی وقتل مرنے پر قادر ندوو سے کا اور اس کے امر و باطل کریں کے اور معند سے میس طید السلام اس وقتل کرویں کے ہا

اس میں جنمی خواری معتزلہ اور جیمیے نے اختااف بھی ایا ہے اور وجود وجال کا انکار کیا ہے اور بھی احادیث کو رد کر دیا ہے (جو کہ ظاہر ہے کہ نلط ہے)۔ (اسی الدیال للط بھادی سیار

(۲) امام قرطبی رحمه الله کی رائے

امام قرطبی ایل کتاب" التذکره فی احوال الموتی و امور الاً خرة" میں "فصل" منوان ئے تھے تحریر فرماتے ہیں۔

"و جال اوراس كفروق برايمان لانا برقق باور يكى الل سنت و الجماعت اور اكثر فقباء ومحدثين كا خرب ب بخلاف ان خوارق اور بعض معتزل كه جنبوں في اس كے وجود كا انكاركيا ب (اف) يا" (الافروس عام)

# (r) امام ابن کثیر رحمه الله کی رائے

الم ابن کثیر نے د جال ہے متعلق مروی احادیث کا ایک بہت بزاؤ خیرہ جمع کنے کے بعد تحریفر مایا ہے۔

'' و جال بنی آ دمی میں کا ایک شخص دوگا جس کو الله تعالی نے آخر زمانے میں اپنے بندوں کے امتحان کے لئے پیدا کیا ہا اس کے ناریعے بہت سے لوگ مراہ ہو جا کیں گے اور بہت سے راہ راست پر آ جامیں گے اور ممراہ ہونے والے فاسق جی جول

#### كي والهاية بشق إلى الدف بن ميد المقعد اس ١١٥٢

## (۴) شخ بوسف بن عبدالله الوابل كي رائ

احادیث و جال کوش کرنے کے بعد آپ نے تم برفر مایا ہے۔
"کرزشتہ سفحات میں ذکر کی گئی احادیث آخر زمانے میں فرو ن و جال کے تواتر پر دامات کرتی تیں نیز ہے کدو دھیتۂ ایک شخص ہوگا ( کوئی خیالی اور فرضی نہ ہوگا) اللہ تھائی اپنی مشیت کے مطابق بوے بوے خوارق اس کو عطافی اکمیں گے۔"(اشا طالب دس ۱۳۱۵)

### (۵) امام طحاوی رحمه الله کاعقیده

الم المحاويُّ اعقيدة المحاوية على تحرير فرمات بيل-و و نؤمن با شراط الساعة: من خروج الدجال، و نزول عيسى ابن مويع عليه السلام. من السماء الحه (شرع الفقية المحاوية لا بن العر ٥٦٣) "اورجم علامات قيامت برائيان ركعة بيل مثلاً خروق وجال اور آسان عزول مليمالية السلام وفيه و"

## (٢) امام ابوجعفرالكتاني رحمه الله كي تحقيق

آب ا في كتاب وظم المتناش في الحديث التوار" ص ٢٢٨ رتح ير فرمات

الم

﴿ وقد ذكر عير واحدانها واردة من طرق كثيرة صحيحة عن جماعة من الصحابة وفي التوضيح للشوكاني منها مائة حديث، وهي في الصحاح، و المعاجم، و المسائيد، والتواتر يحصل بدونها فكيف بمجموعها ﴾

المتعدد على مرام في قرار كيا بكر سليله وجال كى احاديث المتعدد على مرام في الماديث المتعدد على الماديث المتعدد المتعدد

### (٤) حضرت مولا نامحمر يوسف لدهيانوي كي رائے

آ پ اٹی شہرہ آفاق آباب' آپ کے سائل اور ان کاحل میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے تریفر ماتے ہیں۔

'' و جال کے بارے ش ایک دونیس، بہت ی احادیث میں اور سے عقیدہ است میں بیشہ ہے متواثر چلا آیا ہے۔ بہت سے اگا بہ ا است نے اس کی تقریح کی ہے کہ فروج و جال اور نزول مینی ملیہ اللام کی احادیث متواثر میں''

( آپ کے مسائل اور ان کامل ج اص ۹۹۰)

### (٨) حضرت مولا نامحر منظور نعمانی کی رائے

آب اپنی مشہور کتاب" معارف الحدیث" میں تحریر فرماتے ہیں۔
"حدیث کے ذخیرے میں مختلف سحابہ کرام رضی القد عنیم سے
وجال سے متعلق آئی حدیثیں مروی ہیں جن سے مجموعی طور پر سے
بات قطعی اور تیمنی طور پر معلوم ہو جاتی ہے کہ رسول اللہ سٹی الینے نے

قیامت نے قریب و بال نے نلبوری انظامی ای بادر میاکدان 8 فقنہ بندگان خدائے کے مظیم ترین اور شدید ترین فقنہ ہوگا۔'' (موارف الحدیث عص ۱۶۹)

# ﴿ ' و جال' كے موضوع برلكھي جانے والى كما ميں ﴾

بوال آو " طلمات قیامت" پر بے شار کنا بی انگھی گئی جی جن جن میں وجال کا تذکرہ ہونا ایک بدئیں اور ظاہرتی ہات ہے لیکن جن کہ بول میں خاص طور پراس موضول کو پھیڑا کیا ہے ان کو دو حصول برتشیم کیا جا سکتا ہے۔

(1) وو کتابیں جو صرف و جال کے منوان پر کاهمی گئیں۔

(۲) وه كما يس جن ي وجال كاخاط خواه ذكر موجود ب-

اول الذكر حصے مين ورج اللي كتابوں كے نام آتے ميں۔

| دارالفضيلة قام ه    | اتم مصطفی قاسم      | المسيح الدجال و الاحداث       | 1  |
|---------------------|---------------------|-------------------------------|----|
|                     | الطبطاوي            | المثيرة لنهاية العالم         |    |
| مُلتهة القرآن قام و | عبدالعطيف عاشور     | المسيخ الدجال حقيقة لاخيال    | r  |
| ملتبة الصفا قاهره   | بخفتي خالد بن محمه  | المسيح الدجال و نزول عيسي     | P  |
|                     | بن فخاان            | بن مريع عليه السلام           |    |
| مكتبة السقاهره      | يقفيق ابومحمد الثرف | المسيح الدجال منع الكفر و     | [" |
|                     | بن هبدالمقصو و      | الضلال وينبوع الفتن و الاوجال |    |

اور كافى الذكر هے يمن ورق ولي كتابوں كے نام آتے يا۔

| الام بخاري في المام بخاري في الله ماص باب محل بالمرها | بخاری شرایف | 1 |
|-------------------------------------------------------|-------------|---|
| ہ اور اوری بخاری شریف می الد مرتب افظ اجال آیا        |             |   |
| 6                                                     |             |   |

|                | The same of the sa |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الم الم الم    | P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| اوداده         | F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                | r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| منن نبائی      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| سفمن ابن ملهبه | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| منداتد         | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| موطاما لك      | 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rī.            | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| والمحاوا       | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| JI00           | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| طبراني         | 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                | منداته<br>هو طامالک<br>مرآم<br>او بیعلی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| الم الروائد الم الم الله الله الله الله الله الله ا                         | 150 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|
| الن هبان الم الن هبان في الكيد التي والع فر الما ب                          | الم |
| داري الم داري في اليد دو صديثين الى الركى إلى الدر إدرى                     | 13  |
| وارى يى افظ و جال مرف ٢ مرجه آيا ہے-                                        |     |
| الذكرة في احوال المام قرطيق في افي كتاب عن الى وضوع يركل كر بحث             | 12  |
| الموتى وامورالاً خرة كى بجوالك تحبي بهي چكى بح                              |     |
| الفتن امام بخاري كے شئ تعيم بن تماد نے بر الفعيلي مواد جمع كر               | 14  |
| ويا بي كوكداك على بعض موضوع تك روايات بهي يي-                               |     |
| النماية في النفن و المام ابن كثيرٌ في الم قرطبي عدنياد وتفسيلي مواد بمع كيا | 14  |
| الماتم بجلي کا ب-                                                           |     |
| الشراط السائد في صف الواعلى كااكم تقيق مقاله ب-                             | IA  |
| الاثافة الشراط سد برزني في الي خاص الدازيم ال وفت كيا ب-                    | 19  |
| الساعة                                                                      |     |
| مقد الدرر في نيسف مقدى شأفي في نيس خاصا مواد جمع كيا                        | r.  |
|                                                                             |     |
| عقائدالاسلام معرت كالمطول في دوسفول من كتب حديث كا                          | PI  |
| خلام كال كرركوا يا ع                                                        |     |
| علامات قيامت اور مواا تارفيع خاني صاحب مظل في قابل قدر كاوش اور             | PP  |
| نزول سے وغیرہ اچمی حقیق کی ہے۔                                              |     |

# بأبدوم

د جال اپنے ذاتی تشخص کے آئینہ میں

و جال کا حلیہ اور عاوات ،اس کی پیشانی پرک ،ف، رلکھا ہونا،خوارق (خلاف عادت اور جیرت انگیز کارنا ہے ) د جال کے پیرد کار،مقام و ،قت خروج ۔ د جال کے طواف کرنے کا مطلب اور مفہوم

# ﴿ وجال اپنے زاتی تشخص کے آئینہ میں ﴾

ہ انسان کی شخصیت کا اتحارف اس کے نام ونب، سیرت وکردار، اخلاق اور طلب میرت وکردار، اخلاق اور طلب عند منظم است کے اس کے نسب طلب سے دوتا ہے انگین ہے ججیب بات ہے کہ وجال کے اخارف کے لئے اس کے نسب تا ہے ہے والل جیں۔ روایات بھی دجال کے نام سے خاموش جی ابات اس کے نسب نا ہے ہے خاموش جی روشنی اان روایات سے منافق کی چھی تھے تی روشنی اان روایات سے بیزتی ہے جن میں دجال کے مال باپ کا حال فدکور ہے۔

چنا نچے دینے ہے ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے مردی ہے کے دھنور سنٹی پنی نے ارشاد فرمای ، جال کے ماں باپ تعمیں سال تک اس حال میں رتیں گے کہ ان کی گوئی اوالاد نہ جوگی تھیں سال جدان کے بیباں ایک بچے پیدا ہوگا جو بھیٹا ہوگا ،انتہائی ضرر سال اور تھیل المنفعة ،اس کی آتھیں تو سوئیں گی ایکن اس کا دل نیس سوے کا۔

نچر هنور سٹیائی نے ہمارے سامنے اس کے والدین کا حلیہ بیان کرتے۔ ہوئے فرمایا، اس کے باپ کا قد انتہائی لمبا ہوگا، تچر بیا بدن ہوگا، اور اس کی ناک گویا طوعے کی پونچ ہوگی اور اس کی مال بہت گوشت والی اور بوی بوی چھاتیوں والی ہوگی۔اٹے (تندن شیف۔ ۲۲۲۸)

اس روایت کے اصل الفاظ آپ انشاء الله باب بشتم می حضرت الویکره رضی الله عند کی حدیث کے اصل الفاظ آپ انشاء الله باب بشتم می حضرت الویکره رضی الله عند کی حدیث کے جہت پر حصیں ہے، یہاں صف میر طن ہے گو کہ صحاب مرام ملیجم ماں باپ اور خود اس کا حلیہ بھی کتب احادیث میں مردی ہے گو کہ صحاب مرام ملیجم المبقوان نے اس کو اس کو اس بحث کو چھیئے ہے بغیر المبقوان نے اس کو اس کو کہ جال اور اس کے والدین کا تام کتب حدیث ہے معلوم بھی جو بال اور اس کے والدین کا تام کتب حدیث ہے معلوم بھی جو المباری ہے مام الورشاہ معلوم بین کا حلیہ نے والدین کا حلیہ نے مال مرائورشاہ معلام بین کا حلیہ نے دوال سے دوال اکر چے طام سائن بین معاسب نے دوال سے دوال اکر کا م سائن بین

میاد یا صافی من سیاد تو ایر فی مایا ہے تیکن ایر تیجی فیش ہے جیرہ کر آ گے این صیاد کے متعلق تفصیلی بھٹے آر بھی ہے۔

یں سے میں سے سے میں سیوس کے ذائر اور کر اب مکنن ہے کہ کسی مختص کے ذائر میں بیسوال پیدا ہو کہ ایسے د حبال اور کر اب جوشنی اور مدعی نبوت سے ان کی اقداداتو تھیں ہے بہت زیادہ ہے، اور ہر زمانے جمل دعویٰ نبوت کرنے والے بالفاظ دیگر تائ و تخت ختم نبوت پر حملہ کرنے والے شقی پیدا ہوتے رہے جیں۔ خود نبی اکرم سرور دو عالم سیابیٹیئر کے زمانہ واقد کی میں اسور شعی اور مسید کذاب کو بیر د با تکئے کی جمرات موگئی تھی تو تھر یہ میں کا عدد کچھ بھی میں نبیش آتا؟

اس موال کوهل کرنے سے میلیے اگر آپ الل عرب کے محاورے کا انداز بھی لیس قوبات خود بخو د بجو میں آجائے گی اور وہ یہ کدائل عرب کا یہ دستور ہے کہ حدد کے الفظ سے سدوین مراد لینا بہت کم ہوتا ہے اس سے در حقیقت کش سے کی طرف اشارہ کرن مقصود ہوتا ہے۔ عدد مراد ہی فیمیں ہوتا ،اردو میں بھی بکش سے ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی شخص کو کوئی کام آر نے کے لئے تین چار مرجبہ کہدویں، بعد میں آپ کبیں گے کہ میں نے اس کو شیوں مرجب یہ کام کرنے کو کہا تھا، اس کا یہ مطلب آپ بھی فیمیں کیں گیں گیں گیں گیں گے کہ جس ی رہا۔ آپ کا مقصد بیافیام مرنا دوگا کہ علی نے اس اُو کیٹر سے سے بیا ہے آبی تھی اس میں نے اس مدیث علی کھی تمیں کا مدا مراد زُمین بلند کشے اقداد مراد ہے۔

اس کی تالیدهمنات انس رضی الله عندگی اس روایت سے بھی دوئی ہے جو ابن اپنے نے او یعلی کے حوالے سے نقل کی ہے کہ حضور منٹی اپنی نے فروایا '' وجال اکبی'' کے فرون سے نہیں متر سے پھھاو پر د جالول کا خروج دوگا''۔ (السج الدجال س ۲۵)

### مروجان کی وجه تسمیه

- (۱) بال اصل میں "فرجسلّة" ہے نظاہے جس کامعنی ہے" جمعوث" چونکہ و جال ایک بہت بڑا کذاب اور جھونا شخص ہوگا اس لئے اس کو" و جال" کہتے ہیں۔
- (۱) " دجل" و معنی موتا ہے" مطے کرہ" چونکہ وجال پوری زمین کی مسافت مطے لرے کا اس کئے اس کو" وجال" کہتے ہیں۔
- ا الم الله الم المعنى جوتا ہے کئی چیز کا کھیل پڑتا اور چھپالینا چونکہ وجال پوری زمین پر اپنے اشکروں کے ساتھ کھیل کر زمین کو ڈھانپ لے گا اس لئے اس کو "وجال" کہتے ہیں، دریائے وجلہ کو بھی وجلہ کہنے کی وجہ بہی ہے کہ اس کے پانی نے زمین پر کھیل کراھئے تھے کو ذھانپ لیا ہے۔
- (ع) "" بہتال" کا معنی جوتا ہے لکڑی یا کسی اور وحات پر سونے کا پائی چڑھا ویٹا تا کہ اور وحات پر سونے کا پائی چڑھا ویٹا تا کہ اوگ اس انداز میں چیش کرے کا کہ معمون وہ کا کہ میں میں۔

(352,35700)かり

ان بنے مبارکہ میں ' وجال' کے لئے ایک اور اقب بھی استعمال ہے اور وہ ہے'' سی '' '' گرائی دھنے ہے میں مدیہ السلام کا بھی میں لقب ہے تا ہم اس میں کئی وجوہ سے فرق کیا جا سکتا ہے۔

- (۱) بعض احادیث مبارکہ میں د جال کے لئے افظ میں کے ساتھ ایک افظ زائد کیا تھیا ہادر پورا افظ ہے ''میں السلالیہ'' اور دھنر ہے میں طیبہ السلام کے لئے ''میں العد کی'' کا افظ دارد ہوا ہے چنانچے مند احمد میں مطرت ابو ہر برہ رضی القد عنہ ہے ای طرح کی جدیث مردئی ہے۔
- (۱) بعض احادیث میں وجال کے لئے "مسیح الدجال" کا لفظ استعال وا ب چنانچ بخاری شریف می مفترت عائش رض الله هنبا سے منقول ب کے حضور سٹارین کی مجملہ وعاول کے ایک وعالیہ مجمل محمی۔

﴿ و اعو ذبك من فتنة المسيح الدجال ﴾ (مديث تبر١٣١٨)

بعض اوگ ای حدیث کی بنیاد پر بید کہتے ہیں کد دجال سبحی (میسائی) ہوگا؟ حالانکہ یہ بات غلط ہے اور اس حدیث ہے ان کا استدلال بالکل ناتمام ہے کیونکہ اس میں ''میج'' کا اغظ ہے۔''میجی''نیس اور پھر بیان ردایات کے بھی خلاف ہے جن میں صراحة وجال کا یجودئی ہونا ندگور ہے جیسا کہ عنقریب تفصیل ہے آتا ہے۔

اوراً كرافظ المسيح المسكن فيد كے بغير استعال ہوتو سياق وسباق ہے اس كامعنی متعین كر لین تچومشكل نہيں البته اس وقت هغرے ميں عابيہ السلام كو السيح السيخ ك الگ وجه ذہن ميں ہونی جا ہے اور وجال كو اسيح "سے ملقب كرنے كی الگ وليل معلوم ہونی جائے۔

### دهزت عيلى عليدالسلام كورمسيح" كين كي وجه

(۱) اسل میں ''میج'' کا معنی ہے چھوٹے والا، چیمر نے والا، چیمے سر پر آیلا ہاتھ پیم ا جائے آؤ اس کو بھی ''مین'' کہدوئے ہیں۔ معنرے مینی جایدا اسلام جس بنا، پر ہاتھ کیمے تے وہ تندرست اور چٹکا بھلا بو جا تا اس کے ان کا نام تی ''میج'' پڑ

(r) یا چیر میج" کا لفظ" ساحت" سے اکلا ہے چونک مطرت مین ملید السلام ساحت فرمایا کرتے تھاس لئے ان کو "میج" کہا جاتا ہے۔

(۳) بھنٹی اوگول کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے پاؤل کے آلوے گہر بیس ہوتے بلکہ بموار ہوتے ہیں ان کو بھی ''میج'' کہا جاتا ہے، 'عفرت میسلی طبیہ الساام کا یاؤل مبارک البیائی تھا۔

### دجال کو 'میج' کینے کی وجہ

(۱) جمش شخص کی ایک آگھ اور ابروؤں کے بال خائب ہوں اس کو ''مسیح'' کہتے ''اِپ وجال العین ایسا ہی ہوگا جیسا کہ طنقر یب انشاء القدآئے گا۔

(۲) ''مَنَیْ'' کا ایک معنی'' گذاب'' مجمی ہے اور اس سے برا جموث کیا ہوگا کہ وئی شخص خدانی کا دمویدار ہواس لئے و جال کو''مسیح'' کہتے ہیں۔

(س) المستى الكريم الكريم المراض المراض الله وقت أولى الله

( ) العادیث مبارکہ کے مطابق چونکہ وجال بھی پوری زمین پر بھا گا بجرے گا اور شمب سیاحت کر کے فتنہ وضاہ کیسیلائے گا اس کئے اس کوالمسی کہتے ہیں۔

#### فأنده

الفظ "محى" كم متعلق طارة المجين في حافظ الن دهيد كه حوال مرا دهت الآل المرادهت كتاب النظرة "محى" كالمتحدث المرادهت التاب النظرة المراده عن التناب النظرة المراد المراده المراده المراد المرد المراد المراد المرد المراد المراد المرد المراد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد الم

#### ایک اور فرق

بعض اوگوں نے همنات مینی ملید اسلام اور وجال کے لئے ہوئے جانے والے افظات میں ملید السلام اور وجال کے لئے ہوئے جانے والے افظات میں مایک فرق یہ بیان کرنے کی بھی وشش ہے کہ همزت مینی ملید السلام کے لئے جب یہ لفظ استعمال ہوتو اس کا تلفظ '' میں'' ہوگا در جب وجال کے لئے استعمال ہوتو اس کا تلفظ '' میں '' می ماتھ ہوگا چہانچ اس فقط، فظر کو سامنے رکھتے ہوئے ہما نہو کی مارے کا م می ہوئے مام کی اس کو پند نہیں کیا '' می الد جال' رکھا ہے لیکن ملا، کرام کے جیدہ طبقے نے بھی بھی اس کو پند نہیں کیا بھید حافظ استعمال کیا ہے اور خود حافظ این مرائی گئی اس کو حدیث میں تح بف اور تھیف خواردیا ہے۔ اور خود حافظ این مرائی گورائی قراردیا ہے۔ اور خود حافظ این کورائی قراردیا ہے۔

چر ہمارے گئے تو حدیث نبوئی می ازبس ہے کہ حضور میٹی پیٹم نے ووثوں کیا نہ اس ہے کہ حضور میٹی پیٹم نے ووثوں کیلئے "میچ الصدی" کے الفظائے" می الفظائے " اور "میچ الصدی" کے الفظائے " کیا نفظ این حبان کی روایت میں آیا ہے اس کے اس کی نہیں۔

### المال المال

الت حدیث و سیرت میں آید مشہور کا بین کا نام ملتا ہا اور ٥٥ ہے " شق"

قد ما جینی منز ات کے وجال ای شق تا کی کا بین کی اوالا و میں ہے ہوگا اور ایعنی حینز ات

و رائے یہ ہے کا خود میں شق" ہوگا۔ اس کی ماں ایک جینے تھی جو اس کے ہوئے

والے باب " بد ماشق" ہوگئ اور اس کا شرو" شق" کی صورت میں انگلا، شیطان اس کے

ور بیب جمیب کام کرتے تھے جس کی مجہ ہے جمعزت سلیمان ملیے السلام نے اس کو

قید کرد یا اور اب یہ کسی جزریے میں جگڑ ایوا ہے۔ (او ای ایر ۲۵۸)

و جال کے نام اور نسب میں جگڑ ایوا ہے۔ (او ای ایر ۲۵۸)

-52

#### وجال كاحليه

معنور سنج آیت نے اپنی امت کے سامنے دبال کا حلیہ انتہا کی تفصیل ہے بیان خوال ہے اور کیوں نہ موز جب کرتمام انہیا مرام علیم السلام اپنی ابتی امتوں کو دجال کے فتر ہے آگاہ کر ہے ہے ہیں، دلیل کے لئے بخاری شریف جس مردی دھترت عبداللہ بن حمر رضی اللہ عنہ کی ہے روایت چیش کی جا شق ہے کہ حضور میں بیٹینے نے فرمایا:

" میں تنہیں وجال ہے قرائ ہوں اور ہر ٹی نے اپنی قوم کو اس ہے قرائی ہو اللہ ہے قرائی ہے تھی اپنی قوم کو اس ہے قرائی ہے تو رائی ہے السلام نے بھی اپنی قوم کو اس ہے قرائی ہے تو رائی ہے اللہ ایس ایس ایس ایس ایس ایس کے میں اپنی تو م کو اس میں ایس ایس ایس ایس ایس کا ہوگی اور دویے کہ وجال کا نا ہوگا اور خدا اس میں دویا ہے ایس میں وسکما ' رسیمہ نے میں ایس میں ایس کے دوبال کا نا ہوگا اور خدا اس میں موسکما' نے رسیمہ نے اپنی آئی جو بھی آئی تیں۔

(۱) ہر ٹی نے اپنی امت کوفتنہ و وجال ہے آگاہ کیا گیا ہے۔

(۱) وجال کے تلام کا ایک تروہ میں ہے کہ وہ کا نا ہوگا، والفاظ ایک کیا۔ چیٹم کل ہوگا۔

الفرش! ہم زیائے میں ہم نبی نے ہر قبی م کو اس بڑے فقتے کی خمر وی اور اس فقتے میں عوث ہونے ہے اپنے آپ کو اور واسی انبان و بچا کر رکھنے کی ہدایت کی اور تفصیل ہے اس کا حلیہ ذکر فرمایا کہ ہم آدئی اس کو و کھتے میں پیچان لے چنانچے متعدد اصادیت میں وارد دونے والے حلیہ کا ایک ظلاسہ ذیل میں نقل کیا جاتا ہے۔

و جال کے سر پر بہت زیادہ بال ہوں کے اور وہ انتہائی گوتھریا لے بول کے،
اس کا سرکسی درخت کی شہنی کی طرح ہوگا، انتہائی سغید رنگ ہوگا، ایک آکھ سے کا نا ہوگا
اور ایک آکھ بالکل سپاٹ ہوگی، پیشائی نمایاں ہوگی، ناک کے نشخے چوڑے ہوں گے،
بھاری مجر کم جہم ہوگا، چھونا قد ہوگا، دونوں پاؤاں کے درمیان فاصلہ زیادہ ہوگا، آٹھن مان
عبدالعزی کے مشاہرہ ہوگا، اس کی گئیت ابو بوسف ہوگی، اس کا سر چچھے سے ایسا معلوم
ہوگا کہ گویا یہ گئی ہے جیسا افعی تا می سائپ ہوتا ہے، کان کنا ہوگا، جوان ہوگا، ایک ہاتھ
دوسرے کی نسبت لمب ہوگا، اس کی چیشائی پرک، ف، رنگھا ہوگا، جس کو ہرسلمان پڑھ

وجال کا حلیہ پڑھنے کے بھد اب حدیث میں دارد شدہ الفاظ اور ان کا ترجمہ ملاحقے فریائمی تو بات اور زیادہ مجھ آ گے گی۔ انٹا ، اللہ ِ

دجال كے مليد من يہ بات بحى ذكر كى تى ہے كداس كے مر پر بہت زيادہ بال دول كـ دوايات من اس كے لئے دو لفظ طقے جن (١) كثير الشعر (٢) جفال الشعر\_

"محوَّه يالي الون" كالذكروا عاديث على "قطط" كافظ ع كيا كيا

--

" مرورفت كي شبى كي طرح" بون كاؤكرا حاديث من "كسان راسسه

عصة شجرة" تكيا "ايات-

"انتهائی سفیر رقب" کے اسماریٹ مبارک ش "افسسر اهمجال" اور استین امھق" کے انفاظ استعمال کے میں ایپ کہ پھن روایات میں "همجال الفعر" کے الفاظ آئے میں -

## وجال كا رنگ كيما أوگا؟

آگے ہو ہے ہے پہلے ہم اس سوال کو پہیں علی کرنا جا ہے ہیں کہ و جال کا رنگ کیا ہوگا؟ اوپر ذکر کئے ہوئے ملیہ سے ٹابت ہوتا ہے کہ اس کا رنگ انتہائی سفید ہوگا ہب کہ ابعض میں روایات میں اس کا رنگ "سریخ" بتایا گیا ہے اور ایک روایت میں اس کا رنگ" گندی" ذکر کیا گیا ہے۔

علامہ سید برزخی نے حافظ ابن جڑ کے جوالے سے ان مختلف احادیث میں تطبیق اس طرح وی ہے کہ مکن ہے دجال کا رنگ تو '' گندی'' جولیکن صاف ہو کیونکہ بخض اوقات اگر گندی رنگ صاف جو آو اس کو'' مرفی'' سے بھی تعبیر کردیتے ہیں اس لئے کہ گندی رنگ کے بہت سے لوگول کے رخسار مرخ ہی رجے ہیں۔ (الاشادس ۲۰۰)

آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تھیتی ناتمام ہے کیونکہ جس روایت میں اس کا رنگ "سفید" ہو نا نہ کور ہے اس پر یہ تطبیق چسپاں نہیں ہوتی ،ای طرح ابعض هفرات نے سرخ اور سفید رنگ والی روایت میں تطبیق ویتے ہوئے فرمایا ہے کہ وجال کا رنگ سرخ وسفید ہوگائیکن فلا ہر ہے کہ اس تطبیق ہے "کاری رنگ" والی حدیث خارج ہو جاتی ہے۔

اس کا جواب ووطرع ہے ویا جا سکتا ہے ایک تو یہ کہ جس روایت میں گندی
رق ان کر ہے وہ طبر انی کی روایت ہے اور سند کے المبار سے ضعیف ہے اس لئے اس
رمایت کو ترک کر دیا جائے گا اور پہلی وہ میں تطبیق ذکر جو چکی اور دومرا جواب یہ ہے کہ
انتراء میں وجال کا رمگ انتہائی سرخ وسفید ہوگا چھر آخر میں اس کا رمگ گندی ہو جائے گا
اور یہ وہل سمت جد شیں بلک اس کا مشاہدہ ہم اپنی آتھیوں سے کر سے جیں چنانچ ایک محفل
جس کا رمی دیاں دیا وہ مرے کے لئے جائے تو پندرہ جیس دن وہاں رہنے کے بعد

جب وہ وائی اپنے ملک پہنچا کا آوان سے چیج سے ٹی رقعت مال بہ سیانی او کی ۔ دوسر سے جواب کی تا نیم ایک روایت سے بھی ہوتی ہے جم اگر چہ ضعیف ہے نیکین ہم اس سے استعدال نیمیں گرر ہے، استشہاداً چیش گرنا چاہتے ہیں۔ حافظ ایمن کئے نے طیم الی کے حوالہ سے حضرت مبدا مقد بن مفتم رضی القد عند کی روایت کی گئی کے تحضور منظمانی نے فیر مالی

> "الى بت مى تو كولى نفاء اور پوشيد كى نبيل كد د جال مشرق سے منظ كا اورشروع على حق كى طرف لوكول كو جوت و عا الوك اس کی اجات کریں کے اور حق کولوگوں کے سامنے کا ڈکراس پر قال کر کے اوکوں پر خالب آ جائے گا، برسلسدای طرع چتا رے گا بیال تک کہ وہ کوفی آجائے گا اور اللہ کے دین کو خالب کر كے ال رفض بيا موكا اور لوگ ال كى اجاع كريں كے اور ال ے محت کر نے لکیس کے کدا کی دن یہ کے گا کہ "عی نی اول" اس کے دعویٰ نبوت کوئ کر بر حکمند گھیرا جائے گا اور اس کو چھوڑ وے گا، پنجے عرصہ بعد وہ خدائی کا دعوی کردے گا جس ہے اس کی وانمیں آئلھ کی روشی ختم ہو جائے گی، ایک کان کث جائے گا اور نیمی ملور پراس کی ووٹوں آنکھوں کے درمیان" کافر" لکے دیا جائے گا اور کی مسلمان پر یہ بات فغی ندر ہے گی اور حکوق میں ہے جس کے ول میں بھی ایمان کا ایک ذرہ برابر حصہ موجود ہوگا وہ اس سے مفارقت اور جدائی اختیار کر لے گا اور اس کے سائقی اور انتظری جموی ، میبودی ، حیمانی اور به جمی مشرک ره جانمی ك\_الخ " (النماية في التن والمااتم ص ٩٠)

اس روایت کا پیش منظران بات میروالات کر ربا ب کرابتدا، مین وه ایک لیک آونی موگا اور ظاہر ب کر چیرہ سرخ وسفید بموگا۔

ر این آن ہے کے بعد اس کا چیرہ پڑم وہ ہو کر گندی دیک کا اند بات کا زواک کے زمونی میں جموع اور نے کی نشانی اندگیا۔

# د جال ایک آنکھ سے کا نا ہوگا اور ایک آنکھ بالکل سیاے ہوگ

، ببال کے طبیعیں جتنا شدید اختاہ ف اس گا ہتھوں کے بارے میں جا اتخا میں اور مضو کے بارے میں نہیں اور مختلف روایات عمل مختلف الفاظ کے ساتھ اس کی معمول کی تعفیت بیان کی تی ہے جس کی تفصیل حسب فالی ہے۔

(۱) "اعبور العين البمنى كانها عنية طافية. واكن آكوه في توكي كوي ك

(٢) "عليها ظفرة غليظة" آكو برمونا ناخذ موكا-

(٥) "ممسوح العين اليسرى" بالمِن آكلو اونجمي : وفي ووكي-

(۵) "احدى عيه كانها زجاجة خصراء" ووش تايك أنجوائي ،وكل عيم برى ماكل شيشد

(1) عبد الاحرى معزوجة بالدم" الى مورياة كالمنوان عربكين الكين موري معزوجة بالدم" الى مورياة كالمنوان عربكين

( \_ ) "اعور العين اليسرى" بالمين آگيركائي اوگل-

(٨) "اعبور العبس بالشمال و باليمس ظفر عليظ" بأين آكوكاني توكي ادره أين آكي يرمونا نافذ بوكا

(٥) "مطموس العين" بإث آكور

(١٠) "لبيت بمانئة والاجتعراء" ندائيري اوكي اورنه وضي اولي اوكي -

(") "كانها كوك درى" أيد أنكو تملدارسار ما في طرت اولى-

(١٢) "حاحظ العين" برصورت "كو (يحد أن)

، بال بن آتھوں سے متعبق دار، شد داعا، یت دائیں خاد صرآپ نے طاحظہ فر ماید کدردایات میں بارد ہتم کے الفاظ آرہے ہیں۔ اب نم رطنب بات یہ ہے کہ بھارہ مبال ایک میں دو کا اور اس کی آتھ جس بھی دو تی دوان می قربارہ ہم کے بیافاظ اس پر کے منظمیں دوال میں؟ اس وال کا جواب دینے سے پہلے دو خطول کو افوی الور پر واضح کرنا ضروری محسوس عوتا ہے۔

(۱) بین روایت می آپ نے "طبافنة" افظ پز جائب، شراع حدیث نے اس کو دوفوں دوط نے منبط کیا ہے۔ انگو کو طبافنة" اور دونوں دوط نے مناتجہ اور دونوں طباخنہ "اور دونوں طرح پر صناتج ہے ہے۔ طباخہ علامہ نو دی فریائے ہیں۔

﴿ اما طافئة فرويت بالهمزة و تركه و كلاهما صحيح فالمهموزة هي التي ذهب نورها و غير المهمورة التي نتأت و طفت مرتفعة و فيها صوء ﴾

(ماشيه محيمسلم ج اص ١٩٩٩)

" باتی ر بالفظ "طلافته" تو جمز داور جمز دکی بخیر دونوں طر ن مردی ہے اور دونوں سمجھ میں ، جمز د کے ساتھ ہوتو اس کا معنی ہے " جس کی روٹنی خم ہوگئی ہو''اور جمز د کے بغیر ہوتو اس کا معنی ہے " جس کی روٹنی خم ہوگئی ہو'' اور جمز د کے بغیر ہوتو اس کا معنی ہے " انجری ہوئی ہواور اس ٹیس آچھ روٹنی ہو''۔

(۲) کیلی سالوی اور آخوی روایت می "اعود" کا لفظ آیا ہے جو کہ "عود" سے آگا ہے اور اس کا افوی معنی "حیب" ہے چانی نچ ما مدنو وی آئی تح میفر ماتے ہیں۔ "و العود عبی اللغة العبب" (مائید مجمع سمس ۴۰۰) سیس مرجم" ناخت" کا مطاب بھی عرض کردس کہ اگر آگھ کے اور گوشت کی

سندن پر بس کاهند کا مطاب بی حرامی اروی ایدار استوے اوپر ویت نی کھال آجائے جس سے آنکو چھپ جانے اور نظر آنا بند اوجاب اس کو "نساحسه" کہتے میں۔ اب احادیث ندکورو میں تطبق ملا حظر فرمائے۔

#### ا، م قرطبی کا جواب

اصل میں امام قربطین کا جواب ایک ٹیس بلکہ تمین تیں۔ ایک ان میدالیم کا جواب اور اس پر اعتراض ، دوسرے قاضی میاض کا جواب اور تیسے امام قربطین کی تحقیق اس لئے بیدا یک جواب در حقیقت تمین جواب تیں۔

> ''ابوئم بن عبدالبرفر ماتے ہیں کہ ایک حدیث میں وجال کی با کمیں آگھے گائی ہوتا ندگور ہے۔ اور امام مالک کی حدیث میں واکمیں آگھے گا کانا جوتا ندگور ہے۔ اصل حقیقت حال تو اللہ بن کو معلوم ہے البت اتنی بات ہے کہ امام مالک کی حدیث مند کے اعتبار سے زیادہ سیج ہے۔ اس سے زاید جواب انہوں نے نبیس دیا۔

> ابو الخطاب بن دهیه فرمات بین که ابن عبدالیرگی میه بات صحیح نبین کیونکه د جال کی آتھیوں کے سلسلے میں وارد شدو اتمام حدیثیں صحیح بین، ہمارے شیخ احمد بن عمر نے اپنی کتاب ''المغیم' میں المعنا ہے کہ اس اختاباف کور فع کرنے کے لئے تطبیق و ینا مشکل ہے اور قانمی حیاض کے ان میں مندرجہ ذیل تطبیق وے کر تکلف ہی کیا ہے۔

قائن حياض فرمات بي كدير ين دولول فتم كى روايات كو يقع كرنا بى تتج به اور وو اس طرق كد وجال كى دونول التحول جن بن تجون بخون كور" بوكا كيونك "كور" كا هيتى معنى ميب بهاى لئ "السكسلمة المعود اء" كا مطلب به "ميب دار بات" البذا وجال كى ايك آگوتو هيتة كانى بوگى اور يه وه آگار بوگى جم كو حديث بي "ليست سجم حواء و لا مائنة" او "مسوحة" اور "مطموسة" اور" طافئة" بهزوك ساتوا أمرايا ميات ادره مرق أنون بدارجون الحساحطة كسو كسد درى، عسبة طسافية تول ق مدت ادردوول مورون عمران و عسود " تأتي لرنا دست بوكام ف اور استعال كي وجد سال عرف اور

جارے شن فریات ہیں اور قاضی میان کے کارم کا طاحہ یہ ہوان کے کارم کا طاحہ یہ ہوان گردا ہواں گردا ہواں آگھیں میں دار دول گردا کی ایک قواص میں مصیبت کی دہ ہوائی او پہنچ گی اور اس کی جائی فتم ہو جائی گو اور وحری آگھ اصل خاقت کے اختبارے میں دار اور کانی دوگ کی دولیات میں ایک کانی دوگ کی بھری دولیات میں ایک آگھ کی جو کیفیت میان کی گئی ہو بھید وقل گیفیت دوم کی روایات میں ایک میں دوم کی اور اگلے کے متعلق میان کی گئی ہا اس کے اس میں اور دوگر کر لیس

الا مقر لجن اور قاضى مياض كى رائة آپ في ملاحظ فريائى جمي كا خلاصه بيد بير جيال كى دونوں آگھوں ميں گوئى نہ كوئى حيب ضرور ووگا۔ ابن ججر حسقلانى الدوائى الدوائى الله وائى الله وائى الله وائى الله بير بير جي الله جلى الله بير بير جي الله بير بير جي الله بير بير منظام فريايا ہيداورائ براحتاد ليا ہے الله بير سمان معلان بير سمان معلوق ميں تو جيد والرفي بائى ہے وو مدر بين به بيار باجب كد صاحب مظام جمع في شرح مطلوق ميں تو جيد والرفي بائى ہے وو بيل وجو بياتى ہے اور قبل معلوق ميں تو جيد والرفي بائى ہے وو بيل وجو بياتى ہے اور قبل ما حاوے بير منظم تي بير منظم تي بير منظم تي بير منظم تي ميں بير حياتى ہے اصاحب مظام حتى کے الفاظ بيل ہے وہ بيل ہے اور بيا جي الله علی ہو جياتى ہے اصاحب مظام حتى کے الفاظ بيل ہے ميں بير هيئے ؟

ال آوجید کی تا ہم ال بات سے بھی او تی ہے کہ مضور سٹھالیات کی سامت مہار کہ یہ آل کہ ممال کی لیفیت و کھی کر جواب ارش وفر بات سٹھے کئی کو سجمانے کے لیے ایک تفاقر ما دیا تو کی کے سامنے کسی اور لفظ سے ذکر فر ما دیا اس وجہ سے روایات میں بظاہر تفارض آگیا۔

#### دجال کی پیشانی کشاده ہوگی

ال ك لئے حديث من اجلي الجبية "كے افاظ أئے ميں۔

"ناك ك تخفع جوز عنول ك"ك لغ مديث من "عسويسطى المنخو" ك الفاظ أت بين العفل كابول من الموقع بر"عظيم المنحو" كالفظ عال كالمعتى عبيد جوزا مونا-

" بَمَارِكَ يَهِمُ مُجْمَعُ مِوْكًا" كَيْ لِتُحْ مِدِيثُ مِن "جسيمة"، "اعظم انسان رأيناه"، "ضخم فيلماني" كَالفَاظاّتَ مِن ـ

" پھونا قد ہوگا" کے لئے مدیث میں "قصیو" کالفظ دار دہوا ہے۔ جب کے بعضی دوایات میں آیا ہے کہ دجات کے لئے اس اور دوایات میں آیا ہے کہ دجال کا قد لمبا ہوگا ، اس تقارش کو دور کرنے کے لئے مید برزفتی نے تج برفر ، دیا ہے کہ اس کا پیت قد ہوگا اس کے بھاری بجر کم جم کے احتبار سے ہوگا ورنہ اس کا قد لمبا ہی ہوگا یا ابتدا ، میں دو پستہ قد ہوگا پھر دموی الوہیت کے جدالتہ تن کی اپنے بغد دل کے امتحال کے لئے اس کو دراز قامت کردیں گے۔

(الاثانيس ١٦٦)

'' دونواں پاؤاں کے درمیان فاصلہ زیارہ ہوگا'' کے لئے حدیث یں ''افعج'' کا افظ آیا ہے۔جس کا لَد نیم اردہ ترجمہ'' مجیندا'' کیا جاسکتا ہے۔

#### قطن بن عبدالعزى كے مشابہ ہوگا

قطن بن ابداعزی کے بارے میں جورے ملا وکرام کے دولکھ نے ہیں۔

بین علاء برام نی دانے ہیا ہے گرقشن بن میداهند نی زماندہ جالیت میں میر یا تی، بقول جامع این جمر کے اس عالماں نام حبدا عن می بین قطن تعالا راونی نے تعلق سے اس کو قطن بن میداهندی خل کو دیا، پیشنس تعیاد بنو شزامہ میں سے تعل اس کی ماں کا نام حمالہ بنت خویمد ہے اور اس نے نبی عاید السلام کی صحبت تیمیں پائی۔

(۶) بعض علام کرام کی رائے یہ ہے کقشن بن تعبدالعنزی زمانہ جالجیت میں فوت شین جوئے بلکہ نبی علیہ السلام کا زبانہ پایاء اسلام لائے اور شرف سحامیت ہے مشرف ہوئے۔

تا ہم حافظ اپن ججرگی اس رائے ہے اتفاق کیا جا عَمَّا ہے کہ ان مُحَمِّس کا ایمل عمر تطن ان میر اهم کی کے بجائے ''عبد اهمزی بن قطعی'' تق کیونکہ مسلم اُٹر فیف کی حدیث نبر سے سامے میں یہ الفاظ دار د ہوئے ہیں۔

> ﴿ كانى اشبهه معند العزى بن قطى ﴾ الحاظم تَ يَقَارَكُ ثَرُ فِيفِ حديث مُهِم ١٣٨ كُنُّ مِهِ الْفَاظِ وَفِوهِ مِنْ مِنْ ﴿ اقْورِ النّاسِ به شبها اس قطى إِهِ

#### دچال کا سر

وجال كم من كفيت احاديث مباركدي "وان واسه من وراته كانها اصلة" اور "وان راسه من وراته حك حمك" كالفاظ عظل كل تن ب-، جال ككان كامون كا ذكر عديث ين "تنقطع ادمه" كالفاظ عكما

و جال کے جوان ہونے کا اکر حدیث میں انساب" کے لفظ سے کیا گیا ہے جب کر بھش روایات میں و بال کے اشبع "جونے کا اگر ہے یہی و دادجو عمر کا دوگا۔ ان روایات میں تطبیق اس طرح وی جاستی ہے کہ دجال ابتدا، میں نجر پور جوان جوگا۔ لٹکن اجد میں اس پر اسٹی نموست میںاجائے کی کہ دوارج میں کا محسوس دونے لگے گا۔

"؛ بال كالك باتح لم :وكا"ك ك الله صيف ص "احدى بديسه اطول

من الاحرى" كَالْفَاظَاكَ وَال

'' وجال کی بیشانی پرک ف سار گلھا ہوگا'' کے لئے حدیث بیں ''مکتوب بیس عیب ک ف و '' کے الفاظ آئے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ د جال کے علیے ہیں ج بات مجمی گزری ہے کہ اس کی بیشانی نمایاں ہوگی دائن ہی مجہ بیکی ہوگی کہ اس کی پیشانی پر افظ'' ہاؤ'' واضح طور پر حروف جی کی گئٹس میں محما جائے تا کہ کی کو پڑھنے ہیں

ري اي شايو

آپ غور او فر میں الدوجال او فتار آن افلیم وہ والیکن اس سے دیگئی نے لیے ہورات اور آسانی فر مانی کی میں الدوجال اور میں اور آسانی فر مانی کی میں ان کی میں ان ہورہ مطلع ہے کہ وہ اس سے بھی زیدہ مطلع ہے کہ وہ اس کی میں ان ہورہ میں کہ مواندہ یا افرائدہ مسلمان اس و پر دیے اور میں ان وہ ان اور میں کا دورہ کو اندہ مسلمان اس و پر دیے اور وہ ان اور میں کا دورہ کا دیا ہے کہ دو کا میں کا دورہ کا دیا ہے کہ دو کا میں کا دورہ کا دورہ کا دورہ کا دیا ہے کہ دو کا دورہ کا دورہ کا دورہ کا دورہ کی دورہ کا دورہ کی دورہ کا دورہ کی دورہ کا دورہ کا دورہ کی دورہ

## ﴿ ایک حقیقت، جائزه اور تبحره ﴾

ملاء کرام کا اس بات میں باہمی اختاہ ف رہا ہے کہ وجال کی چیٹانی پر هیئة نظان کا فران لکھا ہوگا یا حدیث میں سمجھانے کے لئے بیرتر کیب استعمال ہوئی ہے کہ جو مخص جمی راد بیت اور الوہیت کا دموی کرے گا، چھٹم شنے می سمجھ جائے گا کہ یہ کافر ہے۔ جنس هفرات نے دومرکی رائے افقیار کی ہے لیکن جمہور شراح حدیث اس بات پر شفق میں کہ وجال کی چیٹانی پر هیھان '' کافر'' لکھا ہوگا چنانچ امام اور کی تج مرفر ماتے۔ ہیں۔

فِ الصحيح الذي عليه المحققون ان هذه الكتابة على ظاهرها و انها كتابة حقيقة جعلها الله آية و علامة مى جملة العلامات القاطعة بكفره و كذبه و ابطاله و يظهر الله تعالى لكل مسلم كاتب و غير كاتب و يحقيها عمس اراد شقاوته و فننته ولا امتناع في ذلك و ذكر القاضى فيه خلافا منهم من قال هي كتابة حقيقة كما ذكرنا و مسهم من قال هي مجاز و اشارة الى سمات ذكرنا و مسهم من قال هي مجاز و اشارة الى سمات المحدوث عليه و احتج بقوله يقرأه كل مؤمن كاتب و غير كاتب و هذا مدهب صعيف ﴾ (ماثر يح مرال ألى چشائي برغير كاتب و هذا مدهب صعيف ﴾ (ماثر يح مرال ألى چشائي برغير كاتب و هذا مدهب صعيف ) دربال ألى چشائي برغير كاتب و هذا مدهب صعيف ) دربال ألى چشائي برغير كاتب و هذا مدهب صعيف )

یہ جملہ نو ہم کی طور یہ معیان ہوگا اور هیت آنیا بت ہوں جو اللہ تعالی کی طرف ہے ، جال کے نفر ، گذب اور ابطال کی تطلق علامات میں ہے ایک طابات میں ہے ایک طابات اور انتخابی ہوگی اور اس کو اللہ تعالی ہم مسلمان ہو خلاج کردیں کے خواہ وہ تکفیتا ہو جمنا جاتیا ہو یا نہ اور ہر ال صفح سے مختی رحیں سے جس کی بدینی اور آز ہائش کا اراد و کر لیس کے اور یہ کوئی معتمع شمیں۔

آن میاش نے اس میں علاء کا اختارف بھی ذکر کیا ہے کہ افض علاء تو اس و هیئة کتابت مانے میں جیما کہ جم نے ذکر کیا ہے اور بعض هنرات کہتے ہیں کہ یہ مجاز ہے اور اس کے حاوث ہونے کی علامات کی طرف اشارو ہے اور ان کی ولیمل حدیث کے یہ الفاظ ہیں " بیقر فوق کیل مؤمن کاتب و غیو کاتب " لیکن یہ ند ب نعیف ہے۔"

ہ فظ این جج صقعانی کے فتح الباری میں قاضی ابو بکر بن م فی کے حوالے مے تحریر فرمایا

"کہ بر مسلمان کا لفظ" کافر" کو پڑھ لیمنا آیک ہونے والی حقیقت

گی خبر وینا ہے کیونکہ آئکھ میں و کیعنے کی طاقت اللہ پیدا فرمائے
میں جس طرح ہو ہے جیں اور جب جا ہے جیں، انبذا مسلمان تو
اس وا پنی آئکھوں کی جینائی ہے جی و کھے لے گا خواہ وولکھتا پڑھنا
مجھی نہ جائے ، داور کافر اس کوشیس و کھے لے گا خواہ وولکھتا پڑھنا
جائے تی کیوں نہ ہو؟ جیسے مسلمان اپنی چھم ہھیرے ہے اس کود کھ

بس جو الله مؤمن کے لئے چیٹم بسیرت کی رامیں تحولے کا اور کافر ان کو و کیونہ سکے گا وی اللہ چیوسم حاصل سکتے

لے کا اور کا فرینہ و کھے سکے گا۔

المال المال من من المال المال على

یفیے بیل اس کا ۱۰ راک نصیب فریاء ہے گا گیونانہ اس زیائے میں خلاف عادت امور کا نظیور قوم قبل الما موگا۔''

(10~2011では、いで)

عافظ ابن تجر مسقاانی " کی اس مہارت گونقل کرنے کا مقصد ورانس ایک سوال کا جواب دیتا ہے۔ کا مقصد ورانس ایک سوال کا جواب دیتا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی ؟ وجال کی بیشانی پر کھتا ہوا انفظ کا فرمسلمان کو تو رکھائی دیتا ہے کا انگرین کا فرنبین پڑھ سے گا حالا تکہ د جال تو وہ میں ہوگا اس کا جواب کھتے کے لئنے حافظ این ججر کی آخر میر دوبارہ تمور سے پڑھیس تو بات بجھے بھی آجائے گی۔

اس کا خلاصہ اگرآپ ذبین نظین کرنا چاجی توبیاً بت پڑھ لیجئے "ان السلّف علمی کل شیء قدیو" القداس بات پر تاور ہے کہ ایک ان کو پڑھنے کی طاقت وے و الدر آیک ان کو پڑھنے کی طاقت وے و اور آیک پڑھنے کی آنگھول پر پردہ ڈال دے اور اس کا مشاہرہ ہم روزم و کی زندگی جی باً مانی کر کھتے ہیں۔

فأكده

عافظ این ججر عسقنانی "کی تقریرے ملتی جلتی تقریرِ امام قربلین کی جس ہے جو گال کی کتاب ''التذکرہ فی احوال الموتی وامور الآخرۃ'' کے ص۱۹۵ پر دیکھی جاسکتی ہے۔

## ﴿ فتنه وجال اورخوارق كابيان ﴾

" و بال" کا حلیہ پڑھنے کے بعد اس کے ہاتھوں ظاہر ہونے والے خلاف عادت امور کو آئے کہ کر بہت عادت امور کو و کیے کر بہت عادت امور کو و کیے کر بہت سے اوک فر کی دارہ میں شامل ہو کر سے اوک فر کی دارہ میال کے جی دکاروں جس شامل ہو کر بیشت کے اور د جال کے جی دکاروں جس شامل ہو کر بیشت کے اور کیوں نہ ہو کہ اہام مسلم نے ابو

الدحاء اور اليرقاده على كياب:

على سرعلى هناه بى عامر بانى عمران بى حصين فغال دات بوه الكم لتحاورونى الى وجال ماكانوا باحضو لوسول الله على متى و لا اعلم بحديثه مى سمعت وسول الله على بقول مايس حلق آدم الى قبام الساعة حلق اكبر مى الدحال و فى رواية امر اكبر مى الدجال فى (واية امر اكبر مى الدجال) (گيمهم ۲۳۹۲)

''کے ہم حضر ت بش م بن عام رضی اللہ عند کے پاس سے گذر تے ہوئے حضر ت عمر ان بن حسین رضی اللہ عند کی خدمت میں حاضر ہو تے حضر ت عمر ان بن حسین رضی اللہ عند ایک دن فر مانے گئے کہ تم بھی چیوز کر ایسے اوگواں کے پاس جاتے ، وجو کاشاندہ نبوگل میں جمید سے زیادہ علم عدیث الن کے پاس جاتے ، حص اور نہ جمید سے زیادہ علم حدیث الن کے پاس ج، میں نے خود نجی علیہ السلام کو یہ فرمات بوٹ عند کا کہ حضر ت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور تیا تا قامت کے درمیان دجال سے بول کھوٹ میں ہے اور ایک روایت میں ب درمیان دجال سے بول کھوٹ میں ہے۔''

جب تنیق آدم ہے لے کر قیام قیامت تک "د جال" سے بڑا فتنہ کو کی اند موکا اور ہر فتنے پر مفتون ہوئے کے لئے کچھ اسباب کی ضرورت ہے خواو د و فتنہ چھوٹا ہو با بڑا تو اب ان اسباب کا ذکر کر نامناسب معلوم ہوتا ہے۔

#### فتنه وجال میں مفتون ہونے کے اسباب

(1) وبال آسان وجم وے کا توبارش برسنا شروع ہوجائے گی، زیمین تو حم دے گا تو وہ اپنی تمام پیداوار چیر نکال کر رکھ دے گی ، ای طرح کسی ویرائے ک ندو کے ۱۱۰ سے دشان سے سے ۱۱۰ کا اپنا فردائے ۱۰۰۱ فیلے ۱۶ال و سے ق زشن سے فردائے اس سے بیٹھے اس کر بیٹین سے بیٹے شہر ن طویاں اپنی ملکہ کھی کے چیچے چلتی جیں۔

ا جال پر ایمان اون سے انظار کرنے والوں کے لئے بازی تخت آز ماش کا وقت ہوگا ہے ۔
 وقت ہوگا چاہ نچے ووقط سالی و شکار ہوجا میں کے اور ان سے ہاتھ ان نے مال میں سے کھے شدر ہے گا۔

يها بالرك كرفرا مه چنا كه جب اين حالات بيدا موج مي قواليك عام <mark>أولى ل</mark>يا كرك كالماه بعار ساليمان كي خاعمت فريائية

اب پہلے مسلم شریف کی الوال روایت میں سے چند افتہا رہات اس مضمون سے پاتھ کیجا چم مزید اسہاب بیان دوں کے۔انٹ واللہ

> على الفوم فيد عوهم فينومون به و بستجيبون له فيامر السماء فتمطر و الارض فتبت، فتروح عليهم سارحتهم، اطول ما كانت ذرى، و اسعه ضروعا، امده حواصر، ثم ياتي القوم، فيدعوهم فيردون عليه قولة فيتصرف عنهم فيصبحون ممحلي لبر بايديهم شئ من اموالهم الم

ن بال الأكول كل اليك هما فت شك بإس آكر ال كوات اله ير المدن الاست كل الموت و ساة الإهمال كل بإت مان كراس برايمان ن آمیں کے آباد ہواں آمان والا سے واقعی استان کا میں آئاد کا استان کی تعلق کے انتہاں کا میں آئاد کا استان کی تعلق کے آباد کا انتہاں کا میں انتہاں کا انتہاں کے انتہاں کا انتہاں کے وہاں خوب اور کے آباد کی تعلق کا انتہاں کے وہاں خوب اور کے آباد کی تعلق کا تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی ہے۔

پی و و او کواں کی آیک اور جما ات کے چاں ہو سرات و اپنے او پر ائیان اونے کی وقوت و سے 100 واس فی بات کو رو کر ویں کے اور د جال وہاں سے چینا جائے گا اور یہ اوک قط سمال کا فتکار جو جو میں کے والن کے باتھوں میں ان کا کوئی مال جاتی ہے ویکاریو جو میں کے والن کے باتھوں میں ان کا کوئی مال جاتی ہے ویکاریو

(۵) وہال واس وت پر بھی قدرت وی جائے کی کدائر ووسی مروے کوزندو کرنا چاہے یا زندہ کو مارنا چاہت آق الیا سر سے لیکن یہ ایک وجوکا ہوگا جس کا شکا۔ اوک ہو جا کی ہے اس لیے کہ احادیث مبارکہ شی اسکی تفسیل اس طرق آئی ہے کہ وجال ایک و رباتی کے چاس آئے کا اور اس سے کے کا کہ بھیا اگر میں جم ہے اونوں کوزندہ الرووں تو کیا جب بھی تو جھے اپنار ب یقین فیص آرے نا'' وور یہائی ہے کا ایوں نُٹین اوس سے 'یا تین اس کے اور وں ا صورت میں آجا میں گے جن کے تین کے تین و چینے میں بھی فوجسورت دوں کے اور کو ہان مجمی خوب بڑے وں مول گے۔

شایراً پ یہ تمک کدائ ہے تو یہ ثابت اور کد د جال و هیچة زندہ کرنے اور اللہ نے پاقد رہ تعلیمی ہوگی جالہ یہ ایک وجوی ہوگا جس میں اوگ جتلا ہو جا میں گے، یہ بات بی قربہ الیکن اس کا دوسرا ہزوجی احادیث میجھ ہے تابت ہے کہ وجال کے پاس این وقت کا سب سے بہترین وق آگر کے گا کہ میں شہادت و یتا دول کہ قو وہی وجال ہے جس کے مقلق رسول اللہ عشریہ نے بیان فی بایا تھا۔

، جال اپ ہی وفاروں سے کیا کہ اگر میں اس وقی کرنے زندہ کر ووں تو کیا شمیل پیم بھی اس معافے میں شک ہوگا اور مسلم شاہد ہی کی ایک ووسری روایت سے قبیر زندو کرنے کا (مسلم 2010) اور مسلم شاہد ہی کی ایک ووسری روایت میں سے کہ وجال کے اسلحہ بدوار ایک مسلمان کو پکڑ کر دجال کے پائی لا میں سے وہ مسلمان ال وہ چھتے ہی کہ کا کہ اوگوا ہے وہی وجال ہے جمی کا ذار صفور مشتری اللہ سے فرمان اس وہ چھتے ہی کہ کا کہ اوگوا ہے وہی وجال ہے جمی کا ذار صفور مشتری کھتے وہ پیرسم و ب و ایران و سراه بر پیره نوب زنگی مرده دینا نیمان می ایشت او پیٹ پونو ب یانی شرون او و ب می و بیم و بول ای سے پوشیمی و ایر بیمی پراب جمی افیان 17 سئاله نیس او و کنده و برقروی کا نیزاب سا بیرین کرد بول ایب آره متعوات و اور جمیم سال هی پر رکور کیا ہے و جبول سے آم او برابر محسول میں تشییم موجا سے بینا نیج ای و جمر و دور میں بت جا ہے و اور دبول این او فول سے درمیان سے و پیم ای

. معیقہ چلتے ہیاں ایک احتراض جمی دور کرتے جا میں کہ مردوں کو زندہ کرنا تو انہیا مُرام چیم السلام کا ایک بڑا اور تظیم ججزو ہے۔ دجال کو کیٹے ل جائے گا؟ ای سوال کا جواب دیتے ہوئے جانھ این ججزم تقلافی " فرماتے جی کہ

" یہ بغروں کے اعتمان کے لئے ہوگا گیونکہ اوگوں کے پائل اس کے باطل پر ہونے اور اپنے ہوئ میں تن پر نہ ہوئے کی ولیل تو موجود ہوگی کہ وہ کا ڈ ہوگا اور اس کی چیٹانی پر کافر هما ہوگا جس کو ہر مسلمان پڑھ نے کا البذائی کا دعولی تو و ہے ہی ختم ہو جائے گا کہ علامت گفر اور ذات وقدر میں نتھی موجود ہوگا ، اگروہ خدا ہوتا او اپنے آپ ہے ان میوب وزائل کر مکنا جب کہ فیجوات انہا ہ اس تتم کے معارضوں ہے محفوظ ہوتے ہیں ، بندا ان دونول میں میں بہت نہ رہی ۔ '' کنا ہوری ن ساس دال

(1) ، جال کے فقتہ میں جتاہ ہو کہ لوگوں کے کمراہ ہونے کا ایک سبب وہ دو نہریں بھی ہوں کی جو د جال کے تھم پر اس کے ساتھ ساتھ رہا کریں گی واکیہ نیر پانی گ ہوگی اور دوری شخطے بارتی ہوئی آگ ن۔ اور جین مکسن ہے کہ ماقبل میں جو عجال کی جنت اور جینم 8 تمزیرو نوات موانی دو نیروں سے انا بیادہ نے بل نیم مدلول تو جنت کا اور جینم سے سراد وو آگ کی نیم تو۔ اور پیجی ممنن ہے گ دونوں الگ الگ توں۔ واللہ اللم

- ( ) د جال کے پائی اپنے ہی وگاروں کے لئے خورائے و اتنا بزا انتی و موگا کے العادیث مبارک کی ال کے لئے "حسل حسو" رو نیوں کے بیا اُٹا انظ وارد العادیث مبارک کی انتی کے انتیا مقدار کی مولا اور نام کی ان بات ہے الا مقدار کی مولا اور نام کی ان بات ہے الا مقدار کی دو وقت کی رو نی منعین العرض آبیا جائے ہو اگا انتیا دو اور منطوک الحال افراد تو یہ قیمتے ہی اس می الوجیت کا نہ سے نے اقرار کر اللہ سے مسلمانوں کی اس کے بلکہ اس کا پہلے ارکر تا شروش مید این گاری سے مسلمانوں کی اس فترے حقاظت فرما کیں۔
- (۸) د جال کے ساتھ وہ نبیوں کے ہم شکل قد شتے بھی ہوں گے۔ ایک دا میں طرف اور دوسرا با نمیں طرف۔ جب وجال او کوں سے یہ کئی کہ کیا جس تہارا موت و نبیوں کے بیاری او ان میں سے ایک کئیا جس تہارا موت و ان کی سے ایک کئیا گئی آدر دوسرا اپ کے سنگن اس کی بیا بات اس کے ساتھی کے ملاوہ وکی ندین سے گا اور دوسرا اپ ماتھی کی کہدر با ہے الوگ اس کوئن لیس گے۔ اب ماتھی کی تحدد با ہے الوگ اس کوئن لیس گے۔ اب خلام کی کی بات ہے کہ درمیان دائی تحذیب تو گئی اور باتی و ببال کا دموی اور ماتھ کی تاب کی تاب کے خدا ہونے کی مسر سے کی اتعد این تا گئی ۔ اگوگ جب و کھیس سے کہ نبی اس کے خدا ہونے کی مسر میں کررہ جو ہیں تو گھیس سے کہ نبی اس کے خدا ہونے کی تعد میں کررہ جو ہیں اس کے خدا ہوئے گئی ۔ ابوائی کی جائے کہ یہ موت کے الیک کی جائے کہ یہ موت کی اس کے ایک اس کرا گیا کہ اس کرا گئی جائے کہ میں گئی ۔ ابوائی کی جائے کہ یہ موت کی دراوگ اس برا ایمان کی آئی گئی ۔ اس کراوگ اس برا ایمان کا سے میں دیو گیوں گی جائے کہ میں گئی ۔ ابوائی کرا گئی جائے کہ میں گئی ۔ ابوائی کرا گئی کرا گئی گئی ۔ ابوائی کی گئی ۔ ابوائی کا کہ کرا گئی کرا گئی کرا گئی گئی ۔ ابوائی کی جائے کہ کہ کرا گئی کرا گئی کرا گئی گئی ۔ ابوائی کی جائے کہ کرائی کرائی کرائی کی جائے کہ کرائی کرائ

(منداحمہ نے 2س ۴۲۱ میں انتخابیۃ ۱۱ ہیں ہے میں ۹۲۱ میں انتخابیۃ ۱۱ ہیں ہے میں ۹۲۱) بعض روایات میں آتا ہے کہ وجال جائم کو کچڑ کر اس طرح ووگورے کر وے کا جینے جاول کو تو ڈو ویا جاتا ہے اور فضاء میں اڑتے ہوئے پرندوں کو گیڑ لیا کر ہے کا کیلن سند کے امتبارے ہے روایات ضعیف جیں البت اگر اس کے فتاز کی طرف ، یعنی ہوئے قاتر رہے زیداد ندی ہے یہ والی بالیہ آئی آئیں واقعیوں جب کے اس م اتنی واشیل دی گئی ہوں۔

ن به بال بورنی المین به تعویت فا اور فعاد می تا پتر کا دیده تعوز فی بوگ اور فعاد می تا پیر فالد می تا بید من تعوز فی بوگ اور فعاد اس الله اس کو انتها فی تعیز رقی رسار فی مها کی جائے کا اور میں اس سے لئے پیٹ وی بند میں تا ہے کہ دیار میں اس سے لئے پیٹ وی بند میں تا ہے کہ وجال کی روایت میں تا ہے کہ وجال کی روایت میں تا ہے کہ وجال کی روایت میں تا ہے کہ وجال کی دولیت میں تا ہے کہ وجال کی دولیت اس بارش کی اطراح دوگی جس نے جیجے سے جوا اس کو انتقال کو انتقال میں دولیت کا دولیت کا دولیت کا دولیت کا دولیت کی دولیت کا دولیت کا دولیت کا دولیت کا دولیت کا دولیت کی دولیت کا دولیت کا دولیت کا دولیت کا دولیت کا دولیت کی دولیت کا دولیت کی دولیت کا دولیت کے دولیت کی دولیت کی دولیت کی دولیت کی دولیت کے دولیت کی دولیت کے دولیت کی دو

(۱۱) بہال جس کر سے بہ سواری کرے گااس کے متعلق مندائد اور مشدرک حام گی روایت ہے اتنا آہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے دونوں کانوں کے درمیان پالیس ہاتمد کا فاصلہ ہوگا کین جن روایات میں وجال کے گدھے کا تھمل علیہ دیاں نیا کہا ہے مثلاً اس کا رنگ انتہائی سفید ہوگا، ہم کان کی لمبائی تھی گئے کے برابر ہوگی، ایک کھرے واس کے کھرتک کا فاصلہ ایک ون اور رات میں فیے ہوگا تو وہ روایات سحت کے اشہارے سفتوک ہیں۔

(۱۲) ، جال جس ، رزاد اور پیدائی اندھے پر ہاتھ بچیرہ کا اس کی جنائی اوٹ آئے گی ، ای طبر ن کورجی کے جسم پر ہاتھ بچیس کر اس کو تندرست کردے گا ، میں جد ہے کے جوافی اس کے ہاتھوں صحت بیب دول کے دوائی کا گن گا میں گے۔ یہ بارہ اسباب بھی لوگوں کی گرائی کا سب بن سکتے ہیں۔ اس لینے نبہاں بارہ کے علادہ بھی ہو کتے جی ۔ کے علادہ بھی ہو کتے جیں۔

د جال کے ہاتھوں ظام ہونے والے خوارق کی حشیت کیا ہے؟ وجال کے ہاتھوں پرنام ہونے والے جن خوارق کا ذکر ہوا،ان کے ورب هي ماريراه ها اختاف سيد كما يا هقيقة ان ه طلود زوه يا او و يا ق أخر ون و ده المارده هيدا خ الل مسم يزم سكة ريك يا جاء ب ليكن اس اختاف و ذرير ما ياست پيل جم ميل ايك حديث اوروس ه فرزند على مران سكاتا كمه بات آجمنا أسمان دو جاسك

الدحال منه، معه بهران يحريان احدهما راى العين ماء الدحال منه، معه بهران يحريان احدهما راى العين ماء البحل والآحرراي العين نار تناجيح فامّا ادركَّ احد فليات النهر الذي يراه نارا و ليغمّض ثم ليطاطي راسه فيشوب مه فانه ماء بارد اله في ( المحمد على الدي )

ال مديت يه والساق بهت أل بالتمي معلوم عوتى مين مثلاً

(۱) فتنه و بال كاب من زياده التعليم هنور شيئي في كود يا كيا هار

(۴) فتر ما جال کی ایک کزی دو دونهم یں بھی ہوں گی جو دجال کے ساتھ ہوا کریں گ

(۳) اس صورت میں فقنہ سے بچاد اور هفاظت کا طریقتہ ہے ہوگا کہ اپنی جسارت پر یفتین کے بغیر اپنی بھیرت اور حدیث نبوئی پر افتاد کیا جائے اور جس چنے میں بنگ میل وکھائی دے رہی ہوائی واضلیار کرایا جائے۔

لين ان سب باتول ت تطع نظر اس مديث نويبال نقل مرب و مقهمد جمط

رئیم معتزلہ فی ابوطی جہانی کا کہنا ہے کہ ان واقعات کا احتیات کا استحقیاں وہ مکت استحق و ملت کی درست نہیں ہو مکت استحق میں مراحت کی استحق میں مراح کے خوارق سے مشابه میں مراحل المحتال المحتال

نین وسند الوائل نے این کشیر کے حوالے سے ندکورہ صدر تین هنزات کے اقوال نقل کرنے کے جدا فی حقیق لقل کرتے ہوئے فر مایا ہے

"کر ان حضرات کے بعد شخ رشید رضا آئے اور انہوں نے بھی "خوارق و بال" کا انکار آلرہ یا اور یہ گلان آلیا کرانیا ہو ناتھوق میں عادت اللہ کے خلاف ہے چنانچہ وہ احادیث د جال پر کلام کرتے موٹ فی ماتے ہیں۔

، جال کے بارے میں جن خوارق کا فاکر کیا گیا ہے، وہ ان بڑے بڑے مجوات کے مشاہبہ میں جن کے فاریخ اللہ تھائی نے اپنے اواوا احزم میغیم ول کی تا میرفر مائی حق یا ان کی برتر کی فلام فریائی تھی ، نیز ان خوارق سے مجوات انہیاء کس الشتہاء آجا ہے

عبيها المنافض عال ما الماء أن تستاه المنافض في في المنافض في في المنافض في ال ا ل نھے ہے و بدوت شمار فر مایا ہے اور یہ بات تو سب ومعلوم ہے ۔ أله الله تحاق نه انبيا أنرام عليم المام أوية تجزات ال لحد وط فرما ہے تھے کہ اپنی محکوق کو ہدایت ہے نواز ہے جو کہ اس کی رخمت \_ ننب بر مبتت ك جائه و مقصى بحق بياة بيم و ي خوارق ا بنه این ایک بونی بناعت و کم او کرنے کے لئے اللہ تعالی د بال و کیے، ہے ویں گڑا ہے اور کا کر اُٹن رشید رضا کھتے جی کہ و بال کی طرف جن خوارق ی نسبت کی ٹی ہے، محلوق خداه ندى من وه عاوت البيه كے خلاف جي اور قر آن كريم الى أنعاس قطعيت يه بات كابت الأكر عادت البيد من تبديلي نہیں ہوستی اور بیا عاوین جن میں اضطراب و اختلاف بھی ہے اه رآلين مِن تكراؤ بعي، نه تو ان نصوص قطعيه كي شخصيص كر علق جي اور ن ان کا مقالب ار محتی میں۔ پھر اس تمراؤ کی ایک مثال مان ا كرنے كا بعد لي ايست فرمات بيں۔

خوارق وجال کے مقرین میں ابو میر بھی شامل جیں چنانچیاس سلط میں واروشدہ احادیث پر اپنی قبلت میں تحریر فریائے میں۔

اس مظیم الثان فقنے کے سامنے کون تغیر سکتا ہے ؟ کہ اور موت ہوگوں کی جماعتوں کے سامنے وو زندگی بھی وے کا اور موت بھی ، تمام او گوں گواس کی خبر بھی ہوگی تھر اس کے بعد اللہ تعالی اپنے بندوں کو جنم میں ڈال دے کہ واس کے فقنہ میں جتلا ہو گئے تھے (یہ قو بری جیب بات ہے ) اللہ تعالی قو اپنے بندوں پر این اور رتم فرمانے والے بیں وواسی جندوں پر ایک

وارو مسالط نیکن کرست جنی می تعیده ست بخی است می ای و معدوم مین این و چنتی ایبان اور مقید ب می شبوشی و دفط وافر شرب جوائے ، افد تمامی نے فزو کی و جال می اتن قدر و قیمت نیکن که افذ اسے اپنے بندون میر مسلط سمیان اور اپنے بندون کے مقید بے اور ایبان کو مقیدال سرنے کا اتنا بزوا اعلی فراہم کر و میں دون ایبان کو مقیدال

ندگورہ صدر آخر ہیں ہے یہ بات خوب واضح ہوگئ کد صرف تختی کے پانگی افراد ایسے ال سے جی جنبوں نے خوارق وجال و حقیق مانے ہے اسکار کیا ہے۔ ان کے عادوہ قیام عام آبرام اور منسرین و محدثین اس بات پر شنق جیں کہ خوارق وجال کوئی خیائی اور ملع سازی چیزیں نوس بلک یہ ایک حقیقت ہوگی جس کا انکار سوائے ضد اور جث وہ ٹی کے بھونیس اور اکا ہر مام آبرام نے بھیشد اس نظر کے کو تنقید اور تشویش کی انکاہ ہے ویکھا ہے جنا نو تاہنی عماض تحریر فرمات جیں۔

" یاان تمام حضرات کی ناطوقتی ہے کیونکہ وجال مرکا نیوت نیس اوکا کہ اس کے باتھوں پر ظاہم ہونے والے خوارق سے اس کی تصدیق ہو جائے وہ اس کے بات ہو جائے بھر ان وہ اس اللہ بات ہے کہ وہ اپنے اس وہوئی میں خود اپنی صورت حال، واؤلی صدوث، انتھی صورت اور اپنی آئی تحول کے کانے بہن او زائل الرہ ہے ہیں اپنی آئی تحول کے کانے بہن او زائل الرہ ہے ہیں اپنی تحقیق سے بی اپنی تحقیق کر وصافات کئے ہے بی اپنی تحقیق سے بی اپنی تحقیق بیادر اس جھے دور سے وائل کے بیش نظم دبیال کے بی وارض نے مائی اوگ بی بوان کے اور ان کا مقصد دبیال کے بی وارض نے اور ان کی اور انتی و بی تو از رکھ تھیں کیا اس کی ایڈ اور سانی سے اپنی ترکی کی رفتی کو برقر از رکھ تھیں یا اس کی ایڈ اور سانی سے اپنی ترکی کی رفتی کو برقر از رکھ تھیں یا اس کی ایڈ اور سانی سے اپنی ترکی کی رفتی کو برقر از رکھ تھیں یا اس کی ایڈ اور سانی سے اپنی ترکی کی دیوان کے درسائی سے اپنی ترکی کی دیوان کے درسائی سے اپنی ترکی کی دیوان مقصود دوگا۔

یوند و جال ۵ فقد انتبانی مختیم مون جو مقدول و دوشت انتبانی مختیم مون جو مقدول و دوشت از دو کروی کی مقتلیس از دو کروی کی نتیم کی الدو تا الدو تقاوا فراد این کے دار تا میان کے اندر نقیم اور حدوث کی مالایات پر نکا و قرجہ میڈول کرشیم نام میں اور حدوث کی مالایات پر نکا و قرجہ میڈول کرشیم نام

علاسائن كير تحريفرمات ين:

"بيتمام ين ين"خيال" عنين، هيتت عقطق رحتي بين جي ك ذريع الله تحالي اين بنددان كا آخر زبان عن امتحان ليس ك، ببت مول أو كراه اور ببت سول أو جدايت وين ك، شك ارنے والے کفر کے گڑھے میں جا کریں سے اور مؤمنین کے اليمان من اضاف جو حائة كار (انوبة ١١٠) شي م ١٥٠٠) عافظ ان جرن قاضى اين م في ما كن كي حوالے عرفي مايا يك " وجال ك باته يرجن خوارق كالخبور بوگا مثلاً و جال كي اتصداق كرف والول كے لئے بارش كا نزول، مربزى اور شاواني كا ظهور، منكرين يرقط سالي كا دخول، وفينبات ارسني كا اتاب وجال، جنت اور جہنم اور جاری نیرون کی ہم رکانی، یہ سب چنے کی اللہ تھالی کی طرف ہے آلہ ماش اور امتحان کے طور پر ہور كى تاكد فك كرف وال بإلك اوريرية كارتجات ياجاس اور چونکد بیاتمام چنی بن خوف اور خط نے کی طامت بلک انتہائی خوفناک میں اس لئے هنور اکرم مرور دو عالم سفرایش نے اپنی امت کے سامنے وضاحت فرما ان کے فقتہ د جال سے برا ون الترفيل " \_ ( الله بري يه ١٠٥ س

ا فارد مور الرام ہے جہ بات آپ نے طاقط فراے علی ان طبعے میں اور علیہ مثال میں ہو ایس مثال میں ہو میں اور مرسل فقتہ شخ ایست ا داخل نے آن ہے دہ اپنی مثال آپ ہور مشخص دون کے دون اس مال فاقعہ اسد علیہ تقل اور ایس نے مشخص دون کے دون کا اور اس میں جو اسادیث وارد دون جی موسکی اور المادیث وارد دون جی موسکی اور المادیث تیں دوقت کی شربہ کی مدید سے وال تاہ المیں اس مالی تی ہوا ہوں کے دان میں تروی کی دون کا دون کی مدید سے وال تاہ المیں کے دون کے دون کی مدید سے کوئی تاہ المیں دونا کی شربہ کی مدید سے کوئی تاہ المیں کے دونا کی شربہ کی مدید سے کوئی تاہ المیں دونا کی شربہ کی مدید سے کوئی اضطراب سے اور دائری کیش ہوئی کے دونا کا دونا کی شربہ کی مدید سے کوئی تاہ المیں دونا کی دونا کے دونا کی دونا

باتی شیخ رشید رضائے جو سیجین میں مروی صدیث منے وہن شعبہ اور ویکر اعلان یہ اور ویکر اعلان کے درمیان اتحارش سے استشہاد کیا ہے قوائی کا جواب یہ ہے کہ صدیف منے وہیں جو صفور سیٹر پیٹر کا ارشاد مروی ہے "ھیوا ھوں علی اللّٰه میں دلک" اس کا مطلب ہوئے کے دجال کے باقعوان خام ہوئے والے نوارش کی حیثیت اللہ کے یہاں اتن نیش ہوئے والے نوارش کی حیثیت اللہ کے یہاں اتن نیش ہوئے والے ایکان کی مطلمان کو مراویان کے والی میں اقرارش کی جیائے گار وی خوارش ہو جائے گاد اور شک کا شکار وی جوائے جوائے والی میں روگ کے بینچے ہیں۔

اس کی مثال اس شخص کی ہے جس وہ جال قبل کر تدوبارہ زندہ تر سے گاتہ وہ ب گاتہ کے دوبارہ زندہ تر سے گاتہ وہ ب گاتہ سے معاملے نہیں ہوئی۔ "هو اهموں عملی اللّٰه من ذالک" کا یہ مطلب نیس کد دجال کے پاس کوئی فرق عادت فقت نہ ہوگا جارہ مطلب ہے ہے کہ دوخلاف مادت کام اس کی عیائی الی ولیل بنے کی المبیت نیس رکھے گا خاص طور پر جب کہ منجاب الله اس کے اندر ایک ایک طام می طام ت رکھ دن ہوئے گی جو اس کے گذب اور فقم کی داختی ترین ولیل ہوگی ، ہم مسلمان ، اس ہوک یہ خاص اور فقم کی داختی ترین ولیل ہوگی ، ہم مسلمان ، اس ہوک یہ جوال کے گذب اور فقم کی داختی ترین ولیل ہوگی ، ہم مسلمان ، اس ہوگ یہ وال کے جیسا گر گذرا۔

(۴) اوراگر جم پیشلیم کر بھی لیس که حدیث اپنے خاب کی معنی پر محمول ہے تو لیم حضت مغیرہ بن شعبہ رضی القد منہ ہے آپ سٹیم پینم کا پی قربال کی حشیت اللہ

- (٣) خوارق و ببال هیتی اموری و و ان اور تو و یبات نین اوران کا تعلق ان امور علی از دارق کا تعلق ان امور علی بند و از کا تعلق ان امور علی بند و از کا تشان اورام تجان کے لئے اقتری میں نگیرو کا جات اور یہ و ت نامیس ہے کہ و جال کا حال انہی ، رام جیم الماہم کے حال کی و و کا کی دوایت سے یہ ایک مشاہبہہ و جائے گیونکہ کی سیح روایت سے یہ کا بت نوی وی کہ و و کا کہ و و کا کہ و و کا کہ و کا ک
- (۱) بی ہے بات کے روایات میں جو مروی ہے کہ وجال مکہ تمرید اور مدینہ ظیب کے طاوہ اپوری زمین پر بسرف چالیس وان کے عرصے میں چگر اگا لے گا، انہا ہوی اس مجتمع بی جاتو شیخ رشید کی ہے ولیس اپنے اندر پچوہ زن شیس متعبد ہے تو شیخ رشید کی ہے ولیس اپنے اندر پچوہ زن شیس متعبد ہو تاتی ہے کہ ولیس اپنے اندر پچوہ زن شیس متعبد ہو تاتی ہے کہ ولیس کے برابر اور ایت میں آ با ہے کہ دجال کے پہلی اور اس کے برابر اور بہلی تا ہے کہ دجال کے برابر اور بہلی تا ہے انس کی بھی اولی حقیقت نہیں ہے برابر اور بہلی تاتی اس احت انس کی بھی اولی حقیقت نہیں ہے برابر اور بہلی تاتی اس احت انس کی بھی اولی حقیقت نہیں ہے برابر اور بہلی تاتی اس احت انس کی بھی اولی حقیقت نہیں ہے۔
- قبول و دیکے جانے والے خوارق میں اللہ تعالٰ کی عادت تحوید کی خلاف اللہ تعلیٰ نیک الازم آتی کیونکہ اگر ہم شیخ رشید کے کارم ٹو خام پر محمول کر میں تو

چرانیا ، برام مینم الدرم مین بچران کا جنگ بعدان اینا پزیده بدوند وه می قا احد تی لی می رواد مینم وید سرند اف او شاق بین هر جواب خوارش انجیا و می و بیا جاسد در می جواب خوارش و جال می تیمی دوکار

(الراد الراد الراد

## امام قرطبی رحمه الله کی رائے گرامی

المُ مَرْجُنَّ ا بِنَّ ٱلمَّابِ "التَّذَكُوةَ فَى احوالَ السُونِي وَ امُورِ الأَحْرَةَ" " ۵۵۴ رِتَّحُ رِفْرِهَا تِنْ بِي:

البعض هاو، كا يد كو اجبال كو جو جيزين عطا جول كى او هيا او . فشعدو بازى ك قبيل ست جول كى اهتائل كى راوت بنا جواب الله التعالى باوت بنا جواب كى احتاق بن راوت بنا جواب كى فيروى الله كالمنظور سيني بني الله كالمنظور منظور بني كال كال محتاق بني بني المورا مقال الن عمل ست كوئى جيز كال بحق فييم البذا الن عمل ست كوئى جيز كال بحق فييم البذا الن والبي معنى هيتن بربائي ركهنا واجب بنا أر

## بربال اورمنان مسلمان

، جال 8 فقنہ چری، نیا 8 سب سے بڑا فقنہ ہوگا نیکن خوراس کے مائنے والوں ۔ ب شراس کی وفی عمز سے نیس ہوگی جا۔ بہت سے لوگ تو اس کی ہیں وکی محض زراور نب سے الفاق میں آئر کریں گے اور مجلس یار میں اس کے معتر ف بھی ہوں گے۔ اس سے اندازہ اکا یا جاتا ہے کہ انجان کے چشمہ و صافی سے سیرا ب ہوئے والوں کے ول میں اس کی کیا وقعت ہوگی؟

ائن معبد سے تو د جہالی مؤمنیمن تخلصین کو کوئی نقسان نہ پہنچ سکے گا اور وہ اپنی تمام آباد مید لری بشعبدہ ہازی اور خدائی ڈھیل سے بھی ان کوفاتند میں جتار نہ کر سکے گا، بلکہ ای وو بید اران کا ایمان و بالمنی بھیسے تالمبی روشنی اور حب نبوی میٹر پاپیم میں حزیر اضافیہ ای جائے ہے کا مصیف الاحتقاد و گوں ہے جمیس بھٹے نبین۔

ه ما سال احد النبي شخ عن الدحال ما سالته و اله قال لي ما يصرك منه قلت انهم يقولون ان معه حيل حيز و بير مناه قبال النسي شخ بيل هنوا هنون على الله من

ذلك ﴾ (الخاري: ١٢٢ نـ اسلم، ٢٢٥ )

ال عدیت کی شرن ارت ہوئے امام نودی کے قاضی میاش کے دوالے اس عدد ترکی ہے تا اس ماری کی اتن متحد نہیں ہے۔ اس کا مطلب سے بیان فر مایا ہے کہ اللہ تھ فی کے نزویک و جال کی اتن وقعت نہیں ہے کہ و مسلمانوں کے دل میں شکرت و شبیات کی فیلی پیدا کر سے یا ان کو جادہ مسلمی ہے بہا کا سے بعلا سے بہا کہ کہ اس کو در کیا ہے۔ اس سے ایک اورامیۃ اس کا جواب بیتی ہو ایما کہ روایات سے بعد سے معلوم ہوتا ہے کہ درجال ایک شخص اوقی کر سے کا جیما کہ گذر الا تو جواب سے ہوا کہ درجال کا فیتر تو براہ دوگا کہ کہ کہ مسلمان سے دل میں شرک بیرا کہ تو جواب سے ہوا کہ درجال کا فیتر تو براہ دوگا کہ کہ کی مسلمان سے دل میں شک بیرا کر سے گئیں ایمانی کر کے مسلمان سے دل میں شک بیرا کر سے گئے۔

ین نمین ، بلکه مؤمنین تلفسین تو وجال سے مقابله بھی آریں کے اور نہایت پامرای کے ساتھ اس کے سامنے سیسہ چانی ہوئی ویواد کی طرح نائٹ جانمیں گے۔ تی ب "کے حد صل فند قبل بلد غلب فند کشیرة بافن الله" ، جال کے انظر جرار کے مقابلے میں ان جانا ور تقیقت اپنے کے جنت کا ویز واور تمک حاصل کرنا ہے۔ اس کی تفصیل آئے آئے گی۔ انتے ، اللہ

#### مسلمانوں کے لئے خروج دجال

شید قار مین کرام ہے کن کر حیران ہوں گے کہ مجال کا خرو ن اس وقت ہوگا جب معمانوں وائل کے خرو ن کی تمنا ہوئی وائل وکیل کی دلیل مصنف این الی شید تک

روایت ہے۔

ع كان عبدالله حالسا و اصحابه رصى الله عنهم قارتفعت اصوانهم، قال فجاء حديثة رصى الله عنه فقال ما هده الاصوات يا ابن او عدالله إيقصد عدالله س مسعودً؟" قبال عبداللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه دكروا المدحال و تحوفناه، فقال حذيفة رضي الله عمه واللُّه ما اسالي اهو لقيت ام هذه العنو السوداء، قال عمدالملك العنز تاكل النوي في جانب المسجد، قال عبىدالله بن مسعود ولم افال حذيفة لانا قوم مؤمنون و هو امرؤكافر، وان الله سيعطينا عليه النصر و الظهر. وايحر الله لا يخوج حتى يكون خروجه احب الي المرء المسلم من بردة الشراب على الظماء فقال عبدالله بي مسعود ولم لله ابوك افقال حديقة من شدة البلاء و جنادع الشرك

" ده رست عبدالله بن مسعود رضی الله عند این ساتھیوں کے ساتھید میں کہ الله عبد الله بوت سختے ہیں کہ الله عبد آگئے، انہوں نے بو چھا اتن و بر میں دھرت حذیقہ کئے، انہوں نے بو چھا اسا تن ام عبدالله (مراد این مسعود رضی الله عند سخف) یہ آوازیں ایس ہیں؟ دھن ت ابن مسعود رضی الله عند سخفی اید آوازیں لیس ہیں؟ دھن ت ابن مسعود رضی الله عند نے فر بایا کہ ان او کوں نے و بال کا تذکرو کیا تو جمیں اس سے فر رحموں جوا (اس مجد ت و بال کا تذکرو کیا تو جمیں اس سے فر رحموں جوا (اس مجد ت و افران کیا تھے تو کوئی ہواو فیمیں کہ دجال سے طول یا اس کائی کیری سے ان راوی عبد الملک کہتے تیں کہ اس وقت مجد کے ایک جانب

# وجال كيلنخ ايك كژوا گھونٹ

یوں تو تمام مخاص مسلمان و جال سے مقابلہ کر اِن سے اور جام شہادت کو مف سے اگر ساق کو تو اُن کو مف سے اگر جام کو چھٹے کی تمنا ہم مسلمان کو دوگا لیکن جس پام دِن اور شدت کے ساتھ '' بوقسیم'' کا قبید و جال کے ساتھ نبرد آزما ہوگا، وہ انتہائی ہوگی۔ جذب اور ولو لے کی بنیاد پر ہوگا اور یہ قبیلہ و جال کے لئے سب سے زیاوہ '' سخت' گابت ہوگا، چنانچ بفار کی شریف میں جھنے ت او ہم برد رضی اللہ عند کا یہ قربان

﴿لا ازال احب بسى تعيم بعد ثلاث جعته من رسول الله ازال احب بسى تعيم بعد ثلاث جعته من رسول الله كن يقولها فيهم هم اشد امنى على الدجال، و كانت فيهم سية عند عائشة فقال اعتقبها فانها من ولد اسماعيل، وجاءت صدقاتهم فقال هذه صدقات قوم او قوم ي ابنان روداءت مداقاتهم فقال هذه صدقات قوم او

" میں بی تمیم ہے اس وقت سے مجت کرتا ہوں جب سے ان کے بارے میں مضور سٹیڈیڈ سے تمین و تمین کی تیں۔ (۱) میر کی امت میں وود جال پر سب سے زیاد و مخت اوں کے۔ (۲) ﴿ من ت ما أَثَرَ مِنْ الله حنبات إِن مَوْتُهِ مِن المِنة قيدي موسة
 متحى ، آپ مثير بقر ني أَنْ فَل ما إلى ما أَشْرَا الله و آزاد أمره و يعكمه بيد حضرت الهاشل عليه الساوم في اولاد شمن ہے۔ (٣) جب الن كي بيان ہے زكوۃ وصول وَم مُرآئي أَوْ فَر ما ياك بيد مي في أَوْم ئي رُكُوٰ قاسے \*\*

آویا ، وجیم وجال کے لئے ایک کروا گھونت البت دول کے جس کو وجال کا علق برواشت ندکر سکے کا اور اپنے انجام کی تیادئی کرنے گھے گا۔

#### ﴿ وجال اور قيامت ﴾

وجال کا خروج قیامت کا مقدمہ ہے، خروج خادجال کے بعد و نیائے رنگ و ہو اپنی زیرٹی کے گفتی کے باقی ماندہ معدوہ ہے چند سانس کے گئی کہ نزول جیٹی ملیہ السلام، خروج فی یاجوٹ ماجوٹ، خروج واب الارض اور مغرب سے طلوب آفقاب کے بعد باقی روجی کیاجائے کا۔ وئیل کے لئے فیل کی صدیث پڑھے

وعن حديفة بس اسبد الغفارى قال اطلع عليا النبى الساعة قال الها كر فقال ماتداكرون! قالوا نذكر الساعة قال الها لس تقوم حتى ترون فلها عشر آيات فدكر الدخان و الدجال والدانة و طلوع الشمس مس مغربها و نزول عيسى ابن مويد و ياحوج و ماجوج و ثلاثة حسوف خسف بالمشرق و خسف بالمعرب و حسف بجريرة العرب، آخر ذلك نار تحرج من البعن تطرد الناس الى محشرهم كا

(سیخ معم ۱۹۹۵ با ۱۹۱۸ تا ۱۹۳۸ نفاری (۱۹۱۹ ) ۱۳ هفرت حذیف بن اسید ففاری رضی الله عند فرمات میس که جم

اس حدیث میں حضور سے ایک نے قیام قیامت سے پہلے روفا ہونے والی وس بوی بوئی نشاندوں کا ذکر فر مایا ہے، جن میں سے ایک الشروی وجال المجھی ہے، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس حدیث کی مجتمع می وضاحت کر والی جائے۔

(۱) اس مدیث عمل سب سے پہلے "دخسان" کو اکر بن قر آن کر یم کو بھی آپ اس کے تذکر سے خال بھی یا آپ گے۔ ارشادر بائی ہے عزفار نقیف یو م تأتی السّمآء بلد خان مُیسِن یَعْسَی السّاس کھ (ادران ۱۹۱۴)

> " نیم اے نبی! انظار کیجیج اس ان کا جب کدا تان ہے ایک کھلا "کلرائے والا دحوال آجائے کا اور اوگوں پر جیما جائے گا۔"

تنس ابن جریے میں هفرت ابن ام رضی الله عند سے م وی ب ک جب ہے وجوال الله عند سے م وی ب ک جب ہے وجوال الله عند کا قول میں الله عند کا اول میں الله عند کا جب کا قول میں الله عند کا جس کی وجہ سے الله عند کرم ہو جا کیں گے جس الله عند کا جس کی وجہ سے ابن کے سرائے عند کرم ہو جا کیں گے جس الله عند کا جس کی وجہ سے ابن کے سرائے عند کرم ہو جا کیں گے جس الله عند کا جس کی وجہ سے ابن کے سرائے عند کرم ہو جا کیں گے جس کی وجہ سے ابن کے سرائے عند کرم ہو جا کیں گے جس الله عند کے الله عند کا جس کی وجہ سے ابنان کے سرائے عند کرم ہو جا کیں گے جس کی وجہ سے الله عند کے الله عند کی الله عند کے الله عند کی الله عند کے الله عند کی الله عند کے الله عند کی الله عن

ير بحول ويا كيا مو

ر ۲ ) ۔ دور بے نہیں پر حدیث مہار کہ بھی دجال کا الریب اس کا تصلیل مطابعہ کپ نری انظر کتاب بیل فرمارہ جیں۔

(٣) • اله الدرش قرآن الرتم ف الرائة أكران الفاظ من إياف المؤرث عليهم الحوجا لهم ذابعة بمن الارض ألكم من الكرم الله المعام المعام

"بب تیامت قریب آنے کا وحدوان پر گابت ہو جائے گا آہ ہم ان کے لئے زمین سے ایک جانور کالیس کے جوان سے باتیں کرےگا۔"

سن ابن للبريش المعتمرت الوجريرورضي القدات من من بكر تضور التجريب في الله المنافقة و عصا المناف محرج المدابة و معها خاتم سليمان بن داؤد و عصا موسى بن عمر ان عمليهما السملام فشجلووجه المؤمن بالعصا و تحتم انف الكافر بالخاتم الح)

(سنن این اج ۲۹ مرزی ۱۸۸۲)

"جب دابة الارض كا خرون بوگا تو ال ك پال حضرت سليمان بن داؤو عليها السلام كى اگوشى اور حضرت موى طليه السلام كى الشى بوكى ، الشى ك زريع دوم ومن ك چيرك كومنور كردك كا اور انگوشى ك ذريع كافر كى ناك برمهر لكادك "

اب آپ نوو ہی اندازہ اگالیس کدموس اور کافر کس کتنا واضح اتمیاز اور فرق اولوں کے سامنے آجائے کا اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ سفا و مروہ کے درمیان ایک جگد نیجے گی اور اس میں سے یہ جانور نگلے کا اور پوری زمین پر انجانی تیج ارفقاری سے تھوم جائے کا اور ہم مسلمان اور کافر کی شناخت کے لئے نہ وروطریقہ استعمالی کرے

(٣) مغرب عظمون ألمآبدان طامت والرقر أن كرنم إن الفاظ من كررة

. عَيْمُواْ مِي أَتِي مُعْتُلُ آيَاتَ رِتَكُ لا يَنْتُمُّ نَفُسًا الْمِمالُيا لَمْ نَكُنَ الْمَتْ مِنْ قَلْ اوْ تُحَسَّتُ فِي الْمِمالِيَةِ حَيْرًا ﴾ ١٥ دوم ١٥٥٠ الس آيت كا ترجمه اور حديث منه حوال سي فنيه أنذ فته سنحات مِن أَنْوَ مِ يَقِي

- (۵) نزول میں عابیہ السلام۔ اس علامت کا تذکرہ گذشتہ سفحات میں بھی ہو دخا ہے اور آئندہ بھی اجتداز ننسر ورت ہوگا۔ انٹن والقد
- (۲) یا جوٹ ماجوٹ و آن کریم نے اس قوم کا ۱۰ مبکہ کنا کہ اکم کیا ہے جو کہ قرب قیامت نظے گل اور قدرت خداہ ندئ ہے اپنا انجام او پہنچے گل کیونکہ کل انسان میں ان سے متابلہ کل طاقت نہ ہوگ خود حضرت میسی عابیہ السلام بھیم خداہ ندی اپنے ہمرائی مسلمانوں کے ساتھہ کوہ طور پر فر مکش ہو جا میں گے ؟ کہ آنکہ اللہ تعالی این و بلاک فریا کرز میں کو یا ساف فریادیں گے۔
  - (٤) مشرق من جنس جائے 8 واقعہ
    - (٨) مغرب من دهنے كا داتھ۔
  - (٩) جزيرة عرب من دهنيخا واقعه

ند گورد مقامات پر مختلف اوقات مثل تاریخ نے ایت شدید زنزاہ س می داستانی میں محفوظ مر بھی جس جنوں نے جارہ میں آموں کا بھن کے سینے مثل کا تھا والم اور آئ تھے۔ من م سیح تھا او معلوم نے مو تکی ہے میں میں مثل فی مما لیسا میں زائے کے ان ایک ای انگر بھ

ر دارا در شره ال

ر انجی به کی بر اور مونای می بید ملسلاروز افزون بسب الله تعالی تام مب کی انداشت فر با مین-

#### ﴿ وجال كے جيروكار ﴾

و جالی گرشہ سازیوں اور خرق ماوت امور کو دیکھ کر بہت سے ضعیف الاعتقاد مسلمان بھی و جال کے بیرو کاروں میں شامل ہوجا میں گرکد ان میں پڑھا ہے افراد میں موں کے جوابین فقر و فوق سے جاتھوں تک تیکیے ہوں کے اور وو دیعیس کے کہ بران کی بات وئن کھنے میں مراسم اس مسیت سے قربان چھوٹ جائے گی اور نازندگی

آرام وراحت عية كذركي-

#### (۱) يېودى

اصل میں د جال چونکہ خور بھی بنی اسرائیل میں سے وہ کا اس کے اس کے معتمد اور وفادار رہے وکار تو میبودی دول کے وہائی لوگ ٹافوی دیثیت کے دول کے چان نچے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے میدار شاو نبوی معقول ہے

> ﴿ بِسِمِ الدجال من يهود اصبهان سعون النا عليهم الطيالسة ﴾ (ميم ملم ٢٣٩٢)

" و جال کی چیروی اصفهان کے ستہ بندار میبودی کریں کے جن بی طیلمان کی بنی تو تی جادری جول گیا"۔

جب كه مند الهم كَن اليك روايت على هفت الوج ميره رضي القدعن سنام و ي ب كر هفور من النام في ارشاد فرمايا:

> ويهبط المدجال من كور و كرمان معه ثمانون الفا عليهم الطيالسة و يتعلون الشعركان و جوههم مجان

مطرقة ع المارات بالرارات

"، جال اوز اور گربان سے ای جارافی او کے ساتھ کے اتب ہے ا جن پر طبیعیان کی بٹی ہوئی جاری ہوں گی اور ہاؤں کی ڈور کا اور کا اور کا اور کا اور کا اور کی بھی ہوئی جوئی کیمیش کے گویا ان کے چم سے چینی ہوئی ڈاخا اول کی طرح جول گے۔"

ای حدیث میں وزاہ رکر مان وہ طاقوں کے نام میں ، گوزگوا آی ہے بینے میں واقع اس اور اور مان ایک مشہور وم حروف طاقہ ہے۔ یہاں ایک بات قابل فور ہے کہ سیم مسلم میں وہال کی بیروئ کرنے والے یہودیوں کی تعداد ستر ہزار مروئی ہے اور مسند اتعریمی ای برازای تی رنس ورفع کرنے کی وہ صورتیں ہوئیتی ہیں۔

(۱) مسلم میں ستہ ہزار میرود ایول کا ذاکر ہے اور مسئد اتھ کی روایت میں اللہ اللہ کی روایت میں اللہ اللہ اللہ کی اور ہے اور اسلم کی اور اسلم کی اور اسلم کی اللہ کا اللہ کی الل

(۴) ان دونوں حدیثوں میں تعداد بیان کرنا متصود نمیں بلکہ کش ت دیان کرنا متصود ہے۔ اس کی تائیر جھنے ت ابودامل کی اس ردایت سے بوتی ہے جس و مسند احمد میں ردایت کیا گیا ہے کہ وجال کے آکٹا ہی وکار میبودی اور بد کار موروں کی اواد دون کے۔

اس روایت میں آپ نے وجال کے بینہ وکاروں کی ایک علامت ہے بھی پڑھی سے کہان کے چیرے چیٹی ہولی و حالوں کی طمر نے ہوں گے، خالبا حضرت ابو بکر صد ایق منی ایند منہ ہے مر دمی روایت میں اس کی طرف ارشاد ہے

المبتعه افواح كان وجوههم المجان المطرقة

( ترفي کا ۱۹۴۲م دی بادیم کا

"، جال كي چي ه كي اليحاوُّ وال كي فوج ألم حـ كي جن كـ چي مـ

#### مین مین دونی احما وال ل شر ن مه ال ک

#### (۲) عورتیں

مورتون لی بزولی بضعف احتفادی اور نفسان عقل و دین محمل بعلی بجانال استخداد محل اور نفسان عقل و دین محمل بعلی بجانال استخدار و دور اور تعمل با تعمیل چنانچد الله استخدار و دور محمد الله الله علیه اور و در منشور جمل حصرت النان عمر رضی الله عشد سے مروئ ب كه حضور مستخدار بنان الله عشد سے مروئ ب كه حضور مستخدار بنان الله عشد سے مروئ ب كه حضور مستخدار بنان الله عشد سے مروئ ب

وبرل الدجال في هذه السنحة بمرقناة فيكون اكثر من يخوج اليه النساء ﴾

''، جال اس مَعارِي زعن عي'' مرقزة'' كے پاس آئے گا اور ال ك پاس آئے والوں كى بہت بوكى تقداد مورتوں كى جوگل۔''

## (٣) كفار اور منافقين

مقرین خدا اور اپنے داول کی خال کا روگ بھائے ہوئے اوال کو مسلمانواں سے اپنی قدیم جھٹ اوالول کو مسلمانواں سے اپنی قدیم جھٹ انکا کے کا کوئی بھی موقعہ ما قد انہوں نے اسے ہاتھ سے جانبین و یہ بگاراک سے وری طور ن فا مدوا فعایا ہے، تاریخ اسلام سے بگر بھی واقفیت رسمتے دائے بھٹ کے نے یہ وفل فی ہائے بیس اس نے اگر یہ وال سے جہ وکاروال میں شام وجانبی کے بیس فقائ ہائے بھٹ اس نے بعد تاریخ اسلام کے ابتدائی دور میں بھٹ نے سان ان مار آسمین من فقین نے نواج اوالے اتنا انسان خام کی دھنوں نے نویس کی بھٹایا اور اس میں میں خوام کی مورات کی تھوگی اور کی موگی ای اس واقت تھی ہے اپنی ریش دوانوال سے باز ندا کی مورات کی موگی اس واقت تھی ہے اپنی ریش دوانوال سے باز ندا کی مورات کی موگی ای اس واقت تھی ہے اپنی ریش دوانوال سے باز ندا کی موگی کے ایک ان تحداد موجود بھی ۔

عن یکی قدرت فداوٹر ما اور نعیت ، بانی کا آن نست کیا ہے تھیں ۔ شرقہ ان کا پاک کو گوں سے پاک کرے اس لیے فیاد می وجال کے بعد مدینہ متورہ جی میں آلا ہے آئی میں کے بیریو بظام بغذاب خداد ندنی کا نعمت دوقا میشن اعلی استام کے لئے میں آلا ہے آئی میں بندہ نورہ اس کے لئے اس کا وقتی میں اس کا درائی میں من فقین و گفا دان باڈاواں سے حبر اگر مدید منورہ کے اس میں ہے وہ انگل جوانی میں گے اور بول مدید منورہ ان لوگوں سے چاکے دو جانے گا وائی میں سے اس دن کا تام اصادیث میں درکے میں البیم الخلاص الآلے کے اس میں میں کا تام اصادیث میں درکے میں البیم الخلاص الآلے کے ہے۔

بناری شراف میں دمنرے النس ان مالک رفض الله عندے مارشاد جوئی

منقول ہے:

و بحيئ الدجال حتى يسول في ناحبة المدينة ثم توجف المدينة ثلاث رجفات فيحرح البه كل كافر و منافق ( المدينة ثلاث رجفات فيحرح البه كل كافر و منافق ( الماري شريف ١٣٣٥)

'' وجال آئے گا یہاں تک کے مدید مؤرہ کے نوان میں بڑاؤ والے گا، نیجر مدید مؤرد میں تین زائد کے آئیں گے جس کی جہ ہے تمام کافرادر منافقین وجال کے پاس جے جاٹمیں گے۔''

#### (١٦) نساق و فجار

و بال کے جیرہ کاروں میں فاعق و فاجراؤ وں کا جمی ایک بزا طبقہ شاطی موقا اور مدید متورو میں اگر کوئی محتص اس قماش کا جوا تو و و بھی کنار و منافقین کے ساتھ انجی الاوں سے تھے اگر نکل بات کا، چنانچے ایام این کٹین نے مند احمد کے حوالے سے محت تجھی بن اور کا رضی اللہ عند کی بیروایت تقل کی ہے ، جس کے آخری الفاظ مسلم شریف مدیث نم اور کا رضی اللہ عند کی بیروایت تقل کی ہے ، جس کے آخری الفاظ مسلم

م شم ترجف المدينة ثلاث وحفات فلا سفى مسافق ولا مسافقة ولا فاسق ولا فاسقة الاحرج ليه فدلك يود الحلاص ١٥ أمريس ١٠٠٠ من المدلك يود الحلاص ١٥ أمريس ١٠٠٠ من المدلك يود الحلاص ١٠٠٠ من أن الناس أمريس المدلك المدرد من مرد المدرد من مرد المدرد مرد المدرد مرد المدرد الم

ی ون موفق مروفق مروفان مروف واق مروفانی است باقی کند. است در سید جول سے جامیس سے ہے ہے کا ایوم الفائل ال

### (۵) جُمَن ، ترك ١٠ رُخلوط لولك

#### خروج د جال كب موكا؟

اس منوان کے تحت بھی ہوتھ سے پہلے آپ یہ بات انجھی طرن و بمن شکین کریں گئیں اور نہ ہی اس کریں گئیں اور نہ ہی اس کریں کا بھی کریا ہا کہ نہ متصور کریں اور نہ ہی اس کی تعمین کرنا ہا کہ نہ متصور کریں اور نہ ہی اس کی تعمین کی جانے کی طلاعات یا اس سے پہلے کے واقعی ہے تو من گرنا ہے واقعی اس کی تعمیل سے فاقعی نہ ہی متصور کہیں اس کی تصیل سے فاقعی نہ بہت کے چیش کھر حضرت صعب بن جشامہ رہنی النہ حصائی حدیث حدید ہوتار کری کریا ہے تاکہ تاہ رہ خطبا واور واصفین کی تممیس تعلیم کے مدین حدید ہوتار کریا مصداتی تو نہیں بن رہتے۔

تُنَّ المُ مُصِطِّقُ فَ مِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

الايمعوج الدجال حتى يدهل الناس عن دكره و حتى تترك الانمة ذكره على الصابراة

(منداحيه/22. تواله أميح الدجال ص ۴۷)

" و جال کا خروج نے ہوگا یہاں تک کہ وگ اس کا ذکر بھول جا میں کے اور انٹر کرام منہ ول پراس کا تذکر اکرنا نیموز ویں گے۔"

اور ابن همان کی ایک روایت میں هغنرت الا پر برہ رمنی الله عند سے ارشاد نبوئی معقول ہے کہ غروق وجال اس وقت ہوگا جب اوگوں میں اختلاف اور افتر ال کی خینج آئی جو جو ک گی۔ اس سے جہاں خروق وجال کو وقت کی طرف اشار و ملائے ہو تیں ہے تعلیم جی جامل ہوتی ہے کہ آئیس میں ضعہ اختلاف اور افتر اللہ حق ہم محمن طور پر اپنی جان بچانی جائے تا کہ کہیں ہم فتنہ کا درواز و مطلے کا سب نہ بن جا آئیں۔

## وجال س جگه سے نکلے گا؟

خروق وجال کی جگہ اور مکان کا تعین ان مغیبات سے تعلق رکھتا ہے جمن کو خات ان مغیبات سے تعلق رکھتا ہے جمن کو خات ا خات کا خات کے طاوہ وکی نمیں جانتا تا ہم اللہ تعالی نے اپنے حبیب سین بہر کہی نہ جواور اور ان خور پر اتنا ضور بتا او یا ہے، جس سے بیدورواز و پوری طرح بند بھی نہ جواور برائ خوا بھی نہ رہ وی ہے۔ بہری بیش اللہ عزے موت ہے۔ فاصلہ کے اسلامی ماسمعت عن رسول الله کی سے الصادق قبل المنسوق هي زمن الحناي<sup>دف</sup> الناس و فوقع الناء (ابن دبان بحال الكالعبال ١٠٠٠)

" عمل تم سے انک حدیث ایوان "۲۶ دول جو جمل نے خود صادق و مصدوق، هضور سٹولیا ہے کی ہے کر ۵۶ دجال مجنی " مسکل اهوائیة" مشرق کی طرف سے نظامی دہب کہ او گواں عمل اختلاف اورافتر اق کا زمانہ ہوگا"۔

ای طرن ترندی اور این ماجه میں دمنرت ابو کر صدیق بنتی اللہ عندے جو روایت م وی ہے اس میں بھی خروق وجال کی جگہ" مشرق" کو فکرا لیا گیا ہے والبشاک میں شرکی تعین جمی موجود ہے۔

عافظ ابن جو مسقلانی نے اس بات پر جزم خابر کیا ہے کہ دجال کا خرون کی استرق نے بی ہوگا لیکن مش ق کے سی شیر ہے اس کی تھین میں کی تو بیا اسکا کیا ہا سکتا کی مشرق نے بی ہوگا لیکن مشرق کی مختلف ہیں چنا نج ایسی آپ نے دھنے ہے صدیق آگیر رہنی اللہ عند کی روایت میں اخراسان '' کا کام پڑھا جب کے مسلم شریف حدیث نہیں الشام و محتاس میں سمعان رہنی اللہ عند نے ٹی عابد السلام ہے '' میں الشام و العراق ' کے الفاظ میں میر برز تجل نے مسلم شریف کے حوالے ہے اصفہان ' اور حاکم وابن عساکر کے حوالے ہے اصفہان ' اور حاکم وابن عساکر کے حوالے ہے اصفہان کے محل اور حاکم وابن عساکر کے حوالے ہے اصفہان کی کھر ان کے خوالے ہے اصفہان کے حوالے ہے اسفہان کے حوالے ہے اسفہان کی حوالے ہے اسفہان کی حوالے ہے اسفہان کے حوالے ہے اسفہان کی حوالے ہے اسفہان کی حوالے ہے اسفہان کی حوالے ہے اسفہان کی حوالے ہے اسفہان کے حوالے ہے اسفہان کے حوالے ہے اسفہان کی حوالے ہے اسفہان کے حوالے ہے اسفہان کے حوالے ہے اسفہان کے حوالے ہے اسفہان کے حوالے ہے اسفہان کی حوالے ہے کہا کہا کہ کو حوالے ہے کہا کہ کی کو حوالے ہے کہا کہ کو حوالے ہے کہا کہا کہ کو حوالے ہے کہا کہا کہا کہ کو حوالے ہے کہا کہا کہ کو حوالے ہے کہا کہا کہ کو حوالے ہے کہا کہا کہا کہا کہ کو حوالے کے کہا کہا کہ کو کہا کہا کہا کہ کو حوالے کے کہا کہا کہا کہ کو کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہ کو کہا کہا کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہ کو کہا کہ کو کہ کو کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہ کو کہا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ

- 10/9/5/11 =

حدیث فمبری، فبری این اکفرات که دجال شام و حماق ک در میان نظامی جس سے تعارض کا شبہ ۱۶ تا ہے کیان در تقیقت کوئی جی رض نین ، ہوسکتا ہے کہ وہ پہلے شام وحماق ہے در میان نظے تگر ای وقت اس کا خروج فی فہایاں ند ہو پھر اسفہان کی بستی یہود ہے میں نمودار ہو اور وہاں پہنچ کر اس کی شہت و جمعیت میں اضافہ ہو جائے بین حدیث نم ہی و فہر اس میں اس کا ایتدائی خروج مراد نو ادر حدیث فہر میں میں خروج کی شہرت ۔

( طاره ت قبي مت ورنزه ل شيخ ص ١٩٩٩ ما ثبيرنم ١)

و کہ یکھیل اپن جگر مسجع ہے کیکن اس سے صف تمن روایات می تعارض ختم

-4 701

- (1) شام وعراق کے درمیان والی روایت۔
  - (٢) اصنبان والى روايت\_
- ( m ) اسفہان کے محلّہ میہودیہ والی روایت۔ اور تیمن روایات کا تھارش بائی روجا تا ہے۔
  - (۱) فراسان والى روايت\_
  - (٢) اصفهان كے محلَّه رستنباه وال روايت۔
    - (٣) كوفى نامى جكه كى روايت\_

ان تمام روایات میں تطبیق اس طرق وی جاستی ہے کہ یہ بات تو سے شدہ ہے کہ وہ بات تو سے شدہ ہے کہ وہ بات تو سے شدہ ہ ہے کہ وہ بال کا فروق اسٹے اندر بعثن استار وہاں کا افتا اپنے اندر بعثن استار ہوتا ہے معلوم ہے اس کے مختلف روایات میں مختلف سشر تی ممالف او شہوں کا فرکز کردیا گیا تا کہ اگر یہ فتہ خراسان سے سر اخل نے تو وہاں والے مجل اس میں کمانی مجل اس و بیجیان لیس، اصفیان سے خود ار دوتو وہاں والوں کے لئے بھی اس میں کمانی

ية تيدن شدر مندا أن الرائز أن ويمر شرون 16 الزايا أبيا منه -

فأثره

فروق وجال کے متعلق ''فراسان' والی روایت ول کو تقی ہے اس لئے کہ وجال کا خروق تھیور مہدی حید الرضوان کے بعد دوگا اور اوام مہدی رضی اللہ حنہ کی تصرت کے لئے فراسان سے سیاہ تجنفرول کو لئے ایک تظر کے تنے کی فہر احاد یہ طیب میں دی گئی ہے۔ آپ آ گے چال کر پرخیس کے کہ دجال ایک وقت میں امام مہدی رضی اللہ حنہ اواران کے افوان وانصار کو کاصرہ میں لئے لئے کا اور چوکھ یہ فود فراسان سے ہو نہ ترقوان اللہ عنہ کی اللہ

چنانچ الفرت او بریوه رشی القد عزے یہ ارشاد نبوی سُیْرِیُ اللَّهُ اللَّهِ عِلَى بُهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى خواسان و ایات سود افلا یسر دھاشی حتی تنصب بایلیاء کی (تری ۱۳۲۹)

'' خرامهان سے ساہ جھنڈے تھیں گے جن کو گوگ چیے فیش اوا کئے۔'' 'ُل یہاں تک کدہ والیل پی نصب ہو جا کمیں گئے۔''

نورتوفی میں احضرت میں مالید السام نے وجال کو تسطین کے علاقے اللہ السام نے وجال کو تسطین کے علاقے اللہ اللہ میں بہتم رسید کرتا ہے اور وجی میں بہتم رسید کرتا ہے اور وجی اللہ عند کا محاصر و بیان نے اللہ اللہ میں اس سے برائد کر مطابقت اور اللہ میں اس سے برائد کر مطابقت اور اللہ میں اس سے برائد کر مطابقت اور میں میں ایک اللہ میں ایک کیا ہے جم بھی میں میں کی جائے جم بھی میں میں کی جائد کا میں میں ایک اور نہ میں ایک اور نہ میں ایک ایک کیا ہے جم بھی میں اس سے برائد و جال کی جگہ چھر بھی میں میں میں ایک اور نہ میں ایک رائے وقطعی تصور کرایا جا رہا ہے۔

### ﴿ خَانه كعبه يرد حال كي خصوصي توجه ﴾

سیمین اور موق عا ما نگ یس حضرت عبداند بان عمر بننی اند حنبما سے مم وئی ہے۔

ال مندور مشرفی نے ایک مرتبہ حضرت میسی عاید السام کوخواب میں خانہ کعبر کا طواف است و سن نے دیکھیا اور ای خواب میں آپ سرو نیز نے دیاں کو جسی طواف است و سام ای افراد ان کا قر جمد قرآ کے ایپ مقدم یہ ج یہ میں است کا میں گئے۔ یہاں میر سال علی خاب ہے کہ حضر ہے جس کا یہ اسلام کا سواف کرنے کا میر مظلب ؟

اس کے وہ جواب صاحب مظاہر تن نے دیے ہیں جو آئیں کے الفاظ میں درن کے جارہے میں۔

> بعض معزات نے ایک جواب بیدیا ہے کد کد کرمہ پر اسلام کا نلبہ ہونے اور مشراول او معجد حمرام کے قریب جائے گی مخالفت نافذ جوئے سے پہلے بہر حال کافر وشراک مجمی خانہ کھے ؟

ائیں ہے ہوت بھی ہے کہ انسور مشہدہ کے ال و کا طف یا خواب سے موجودات کی و زید گئی کی کا فراکا طواف کرنا م کر الازم نہیں آتا، جب کہ گفارا ورشر کمین کے لئے خانہ کعب کے طواف کی ممانعت کا تحفق موجودات ل اس و نیاست ہے''۔

(مقام ال جديدن وال ١٤٥)

تقریبالئی تو دیدهفرت مواده محداد رئیسی کاندهلوی نے آھلیق الفیج ق 1 ص ۱۹۶۹ پرتو رہشتی اور لمعات کے حوالے نے نقل فر مالی ہے جب کہ دھنے سے مواد تا ہد مالم میں جرید کئی نے فیض انہا ہی ہی ہم میں اہم کے حاشے پر اپنی طرف منسوب کر کے ایک دوری تو جرید ناکر فرمان ہے جس کی طرف خود طابعہ افور شاوصا دب نے بھی فیض الباری ہی جس بے مص اجمع پراش دوفرما ہے ہے۔ مواد تا بدر عالم صاحب تحج برفرمات جی ۔

و يقول العبد الضعيف. و قديدور بالبال، و ان لح يكن له بال، ان المسيح الدجال يظهر في اول امره الصلاح، فلاساس برؤية طواله في المنام على انطانه ما كانت، و اسما ارى خلفه يطوف لا امامه، لانه لايناسب التقدم على المسيح عليه الصلوة و السلام في امور الخير، ولا نه لا سد للعين ان يمشى امامه، ولومشى امامه لانذاب، ولكنه يكون حلف كالحائف الجان، على ان بيهما تناسب النضاد حتى روعى في الاسم ايضا، فسمى اللعين ايصا بالمسيح، و اظهر هذا التصاد بالفصل المميز، فيقال له بالمسيح، و اظهر هذا التصاد بالفصل المميز، فيقال له

السميح الدحال، ليدل على الدرجل في مناقضة مسيح النيداية، وحبند لاناس باشتراكه في الطواف ايضا على مناكان مواده هنه، و لم اسمع فيه من الشيح شبنا، عيرانه قال ان منازاه في منامه كانت صورة للتناسب بسهما، و لعلمه ازاد مسه مناقلنا، و المنا ذكرنا بعض شي سمح به القلم اوان تسويد هذه الاوراق، و ليس بشي فليتفكم لسطهم لك امور واحد بعد واحد تترى والله تعالى اعلم في ماشر في الله تعالى

"بندو ضعیف کبتا ہے کہ میں اول علی ہے بات آئی ہے آئر چہ ول نہ بھی دو، کہ مسئے وجال ابتداء میں فوب نیکی کے ساتھ تھیور پذر یہ وگا اس کئے فواب میں اس کو طواف کرتا جواد کیھنے میں وئی حریق نیمیں جب تک اصل حقیقت مخفی رہے۔

پھ وجال و جھنے تے میش ملیہ السلام کے چیچے طواف کرتا ہوا و دَحایا گیا، فہ کر آگ، اس لئے کہ امور فیم میں اس کے لئے حفظت میں کوئی مناسب ہی میں اور اس طبیع السلام ہے آگ ہو جنے کا امکان بھی نہیں اور اس لئے کر اُر دووان کے آگ چینا تو پکھل کرفتم ہو جاتا، اس لئے کر اُر دووان کے آگ چیلے چیلے رہا۔

مارہ و انرین ان دونوں کے درمیان تناسب تضاد ایما زبردست پار جوج ہے کہ نام تک میں اس کی رمایت رکمی ٹی چنانیدان کھون کا نام بھی ''مین'' ہی ہوگا، بیا لگ بات ہے کہ

اس سلط میں هغرت شئ اور سے میں نے ال کے عادوہ پھوٹیس من کہ دوفر مات سے کہ دھنور سٹیڈیڈ نے دہاں و خواب میں دوریان منا سبت کی ایک خواب میں جو دیکھا تو دوان وولوں کے درمیان منا سبت کی ایک سورت تھی جمسن ہے کہ اس سے مراد وی دو جو ہم نے کہا ہے والت نوک تھم نے جہا ہے والت نوک تھم نے جہا ہے ہیں آگھی جو ہم فرائد ہیں درندان کی والی دیٹیس نیس ا

ورج بالاحوال بات سے ذیل کے جوابات معلوم جوتے ہیں۔

- (۱) ان واقعہ کا تعلق م کا شفات اور خواب سے ہے جس کی تعبیر و ین میں اصلاح اور ضاویت
- (۱) منتج مکہ ہے قبل آخرہ شرکیین بھی تو طواف کرتے ہی تتھے، اگر دجال نے کر لیا تو کیا ہوگیا؟
  - (٣) فواب كاس واقع عدهية وبالكالواف كرنا الارمنين الد
- ( ۴ ) : بیال ابتداه نیکل اور سلان، تقوی اور پربیه کاری کا مدقی اور اس پر کار بند، اوگول میں محبوب اور اسلام کا سیوت بن کر غام بوکا اس لئے اس کے طواف کرنے میں کوئی حریق شیں۔

ا ٤) حضرت میں میدا عدم اور دبال کے درمیان "تی ب تفاوا کی جاتا ہے۔ ای مناسب آل مبدسے جب هفت میس ملید السلام او خواب میں طواف کرتے موے والے کیا تو "وجال" کو جی وکھالیا کیا تاکہ مناسب تام ہو ہوئے۔

### ملامدانورشاہ صاحبٌ کی رائے اوراس برتبمرہ

هفت علامدانورش و صاحب نے " و جال " کے عواقت کرنے ہے متعلق فیض الباری ج سم میں تین جنسوں پر بجث فرمانی ہے۔

(۱) فیض الباری نی مص ۱۵ (۲) فیض الباری نی مص ۱۸۱

(٢) فيض البارن يت مهم ١٩٣٠

ان منول جگرول بر مفرت ف دو جواب و مي جي -

- (۱) حضرت میس ملید السلام کا طواف فقتی طور پر بھی طواف تھا، جب کد د جال جاسوی کے لئے ان کے چیچے چیکر اگار ہا تھا، ظاہر ہے کہ اس کو اصطلاحی اور فقتی طواف تبین کیا جا سکتا اور نہ ہی اس کی نیت طواف کرنے کی تھی، راوی نے اس کے چکر اگائے کو 'طواف' کے تجیم کردیا۔
- (۱) "د جال" کے طواف کرنے کا ذکر کسی راوی کا وجم ہے۔ حضور سٹیا آپنی نے صرف حضور سٹیا آپنی نے صرف حضور سٹیا آپنی کے صرف حضور سٹیا آپنی کے اسلام کے طواف کرنے کا ذکر فر مایا تھا، راوی کو وہم ہو میں کہ شام کر میں کہ شام کر میں کہ شام کر میں کہ شام کا میں کہ میں مواف کا بھی اشارہ کیا ہے کہ اس سلسطے میں مواف کا لک کی دیا تھا کہ کی دار میں کہ تھی تھی میں مواف کا ذکر نہیں ہے۔ حضرت فر ماتے ہیں کہ میری تحقیق میں حضورت فر ماتے ہیں کہ میری تحقیق میں حضورت کی ہے۔
  - (۱) مالک۔ اس مسطواف کا ذر تبیس۔
  - (١) تافع اس ملطواف كاز رشيس

( m ) من المرابع المشترين المواقع المرابع الم

حضور ﷺ کے اس خواب گا اگر بخاری شریف میں چیر جگہ مروی ہے جن کی تفصیل دے دہل ہے۔

| ال من مفرت ميسى طيه الساام  | عديث فبره ١٩٨٨ | بخارتي شرانيب      | 1 |
|-----------------------------|----------------|--------------------|---|
| اور دجال دونوں کا طواف کرنا |                |                    |   |
| الماري                      |                |                    |   |
| اس مي سرف دهند مين عليه     | حريث أبر المهم | ن در کی شر ایف     | P |
| السلام كاطواف كرناندكور ب   |                |                    |   |
| ان مين - في الفرت مين ماي   | 39.7 7 22.20   | يَنْ رُنْ مُ الْفِ | ۳ |
| الساام كاطواف كرنا لدكور ب  |                |                    |   |

| ال ثن سن نس نست ميس وير<br>السلام كاطواف كرناندكور ب- | مديث فيم 1999 | بخارى شريف   |   |
|-------------------------------------------------------|---------------|--------------|---|
| ان عن کوالیہ کے بھی طواف کا<br>اگرانیمیں۔             | €074          | بنار کی شریف | 2 |
| اس میں کی ایک کے جمعی طواف کا<br>وکر شیمیں۔           | مدرث أب ۱۲۸ غ | الخارق شريف  | 9 |

ای طرح میں روایت موٹ مالک صفحہ ۱۲ میں جمال ہے جس میں جو ف «مغرت مینل طبیہ السلام ہی کے طواف کا ڈکر ہے۔

### عدم ذكر، ذكر عدم كومستلزم نبيس

آت ہو ہے ہے جبل آیک مسلمہ اصول ذائن نظین کرتے جا ہم کہ اگر کی مقام پر کی چنے او ڈو اس کا اگر کی مقام پر کی چنے او ڈو اس کا فکر نہ ہونااس بات توسطنو منص ہوتا کہ دو چنے موجوہ می مختل ہے ہوں صورت میں ہے جب کہ اس چنے کا کئیں بھی ذکر نہ ہواور اگر کی ایک مقام پر بھی اس کا تذکر وکرہ یا جائے اور دوسرے مقامات پر اس کو چیوز دیا جائے تو ان دوسرے مقامات و بیان کو چیوز دیا جائے تو ان دوسرے مقامات و بیان بھی اس کا ذکر دوا ہے۔

ای تمبیر کواپنے ذہن میں خوب جما کر ای تھتے پر فود کیلیے کہ اگر بعض البات میں ، جال کا طواف کرنا فہ گورٹین ہے اور ان مجہ سے اس کا انکار کرنا تھی ہے تو چر بھن روایات میں حضرت سیس طیہ البلام کا طواف کرنا بھی تو فہ گورٹیمیں ، لیا صرف اس مجہ سے حضرت میسی طیہ البلام کے طواف کا انکار کرنا تھی جو کا کا

لله برب كدا آپ كا جواب أفى عمل دوكا اور دونا تبعى جابئة كيونك جس دوايت ممل ان شدخواف كى تهرت نبيس ال وال روايت پر شمول كرايا جائك كا جس عمل ان سستواف كى تهرت به اس لئے كه مدم ذكر مدم وستنز منيس دوتا ، اى طول مجمل كا عمل مغمر پر موج ہے اس سے معنز ہے جستی میدا علام و ماہ ہے فوا اب عمل عواف است مورے و کلا یا جا گا جب مو کہا۔

جب ہے آبید منت میں ملیہ العلام کے من الم الم من ہے آبید ہے کہ اللہ اللہ ہے کہ اللہ ہوئے ہے کہ اللہ ہوئے ہے کہ اللہ ہوئے ہوئے کہ اللہ ہوئے ہوئے کہ اللہ ہوئے ہوئے کہ اللہ ہوئے ہوئے کہ اللہ ہوئے کہ ہوئے کہ اللہ ہوئے کہ ہوئے کہ اللہ ہوئے کہ ہوئے کہ اللہ ہوئے کہ ہوئے کہ اللہ ہوئے کہ ہوئے کہ اللہ ہوئے کہ ہوئے کہ اللہ ہوئے کہ اللہ ہوئے کہ اللہ ہوئے کہ اللہ ہوئے کہ ہوئے کہ اللہ ہوئے کہ ہوئے کہ

ربي يه وت كدام جال الدائفواف على كيا دورا أو الل كي أو ديمبات الدر جوابات بم قُلُ لَر سَحِير والله اللم القريمة الكلام

# بابسوم

ابن صيا داور د جال

ائن صیاد کون تھا؟ کیوائل کو د جال قر اردیا جاسکتا ہے؛ او بعقاف آرا ، اوران کا تجزیب جزیم و د جال کا ایک او کھاسف

### ﴿ ابن صياد اور د جال ﴾

مدید منورہ میں ایک شادی شدہ جوزا آباد تھا لیکن برقسمتی سے اواود کی قعمت ہے مجروم تھا۔ خدا خدا خدا کر کے تمیں سال بعد اللہ نے ایک بچد عطا فرمایا لیکن وہ بچہ عام بچوں کی طرح نہ تھا بلکدان سے بمرعتنف اور جیب وغریب وغریب ترافات و سکنات کا حامل تھا، بیرائش کا ناتھا ، اور اپنے ججو لے میں پزا بزبرا تا دبتا تھا، ماں باب اس کو 'صاف' کہد کر پکارتے تھے، باب کا نام صیادتھا اور آھے چل کر یکی بچہ' ایمن صیاف' کے نام سے مشہور ہوا۔ کتب حدیث میں' ابین صائم' سے مراوبھی میں ہوتا ہے۔ بعض روایات میں اس بچہ کا نام' عبداللہ' بھی تا ہے۔

حضور سُقِينَا لِلَّهِ فِي الكِ مرتبه وجال اور اس كے والدين كا عليه بيان قرمايا اور یہ کہ وجال اپنے ماں باپ کے پہال تمیں سال احد پیدا ہو گا۔ هفرت ابو کمرہ رضی اللہ عنظر ماتے میں کدیں نے مدیند منورہ کا لیک یہودئ بچد بیدا ہونے کی خمری توشی اور هفرت زبیر بن عوام رمنی الله عنداس کوه کیجنے کے لئے گئے۔ جب ہم اس کے والدین كے يبال ميني تو حضور مطابية كى بتائى ہوئى تمام صفات ان ميں موجود تھيں۔ ہم نے ان ت نوچھا کہ کیا تمہارے بہاں کوئی بچے پیدا ہوا ہے؟ وو کہنے گلے کہ ہم نے تمیں <mark>سال</mark> آو اس حال میں گذارے کہ ہمارے یہاں کوئی اولا دنبیں ہوئی ، اب ایک بچہ پیدا نوا بي ميكن ووكانا ب- كثير الضرر اورقليل المنطعة . اس كى أيحيس توسوتى مي اليكن ول نیں سوتا۔ معزت ابو بھرہ رضی اللہ عد قرماتے میں کہ ہم ان دونوں کے پاس سے المح کرائں بچے کی طرف چلے تو دیکھا کہ وہ دھوپ میں ایک جاور کے اندر اپن ہوا پڑا ہے اور بنى بزيزار ما ب- است مى ال في الي مر على وربنانى اور كسنه الا كرتم في الجی لیا کہا؟ ہم نے کہا کہ کیا تو نے جاری بات می ہے؟ کہنے لگا کہ باں میری أنمص سوتى بين، دل نبين سوتا-''

ظام في على بات ب كرحسور سين إيم ف دجال اوراس ك والدين سي معلق

جو آنھیلات وَکَرْفُم مَانِی تَضِی، وو سب این سیاد میں پائی تنگیل جس سے یہ خطرہ بیدا ہو گیا گئیس ایم د جال نہ ہو؟اس لئے حضور سٹیا بھر نے مختلف مواقع پر فود جا کراس ہے گو ویکی اور اس کا احمان لیا اور مشد احمد کی ایک روایت کے مطابق حضور سٹی لیڈیئر کو آثر وم تک اس کے د جال ہوئے کا خطرہ ای رہا۔

یمی وجہ ہے کہ حضرت این عمر اور حضرت جابر رضی القد عنبماقتم کھا کر فر مایا کر ہے۔ کہ این صیاد ہی وجال ہے جیسا کہ اوواؤد میں صدیث فمبر ۴۳۳۰ اور ۴۳۳۱ اور ۴۳۳۱ اور ۴۳۳۱ اور ۴۳۳۱ اور ۴۳۳۱ کی وین شیوت میں تو حضرت جابر من عبداللہ فر ماتے ہیں کہ میں نے حضور شیرالیا کی وجودگی میں حضرت عمر فاروق رضی القد عز اور قدم کھاتے ہوئے منا ہے کہ این صیاد ہی وجال ہے اور حضور سیرائی کے بھی اس

ابن صیاد کے دجال ہونے یا نہ ہونے کے متعلق تفصیلی بحث ونقریب آیا جاہتی ہے، یبال ہم احادیث مبارکہ کے حوالے ہے ان متحانات کا ذکر کرنا جاہتے ہیں جو حضور لیٹہ بیٹیفرنے نے این صیاد سے مختلف مواقع پر لئئے۔

(۱) کتب حدیث کے مطالعہ یہ بات واقعی ہوتی ہے کہ حضور سافیہ بینیم چاہجے تھے کہ این صیاد کو ففلت کی حالت میں پائیس تا کہ وہ اپنی سیح سیح حقیقت اگل دے، اس کے طرف جاتے تو حتی الامکان حیب چیپا کر جاتے تا کہ وہ ہوشیار نہ ہو جائے کیکن اکثر ایسا ہوتا کہ اس کی مال حضور سائیشیم کو دکھے لیتی اور فورا اس کو خبرداد کر دیتی چنانچے بخاری شریف میں یہ روایت متعدد مرتبہ آئی ہے۔

عِ قَالَ سالَم سمعت ابن عمر رضى الله عنهما يقول انطلق بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم و ابى بن كعب الى النخل التى فيها ابن صياد و هر يختل ان يسمع من ابن صياد شيئا قبل ان يراه ابن صياد فر آه النبى

محسول الیا ہوتا ہے کہ این صیاد کے والدین کو حضور ستی پینے کی اس حدیث کی فی سی حدیث کی اس حدیث کی فی سی حق بیش میں آپ سٹی بیٹے ہے ان کا حلیہ بیان کیا تھا، اس لئے وہ نہیں چا ہے سی کھے کہ آپ کو کی طریق اس کے حالات سے آگا ہی ہو، اس لئے اس کی ماس نے جمیشہ اس سئے مخبر کی کا کام کیا ہے لیکن بچہ بہر حال بچہ ہوتا ہے، تھیل کو و بھی اس کی اطریت اور بچوں کے ساتھ گل اور بچوں کے ساتھ گل میں مریات میں واقع ہوتا ہے، ابن صیاد بھی اس سے مجبور تھا اور بچوں کے ساتھ گل میں میں ہوتا ہے، ابن صیاد بھی اس سے بجبور تھا اور بچوں کے ساتھ گل میں میں کھیا کرتا تھا اس تم کے مواقع میر حضور ستی پینی نے اس سے بچھ باتیں ہوتا ہے۔ ابن صیاد بھی

یں اور اس نے جواب بھی ویا ہے، ذیل میں اس طریق کی روایات بھی ورق کی جا رہی میں۔

( P )

عاعس ابين عممر رضي الله عنهما اله اخبره ال عمر بن الخطاب انطلق في رهط من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع الببي صلى الله عليه وسلم قبل ابن صياد حتى وجده يلعب مع الغلمان عند اطم بني مغالة وقمدقارب يومنذاب صياد يحتلم فلم يشعرحتي ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ظهره بيده ثم قال النبعي صلى اللَّه عليه وسلم اتشهد اني رسول اللَّه؟ فنظر اليه ابن صياد فقال اشهدانك رسول الاميين فقال ابن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم اتشهداني رسول اللُّه؟ قال له النبي صلى اللَّه عليه وسلم آمنت بالله و رسله قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ترى؟ قال ابس صياد ياتيني صادق و كاذب، قال النبي صلى الله عليه وسلم لبس عليك الامر، قال النبي صلى الله عليه وسلح اني قد خبات لک خبأ قال ابن صياد هو المدخ قيال النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعدو قدرك قال عمر يارسول الله انذن لي فيه اضرب عنقه قال النبي صلى الله عليه وسلم ان يكن هوفلن تسلط عليه و ان لعر يكن هو فلا خيرلك في قتله ﴾

(يخاري ٥٥ مر أسلم ١٥٦٥، اليواؤد ٢٢٩٩)

'' هفترت این همر رضی الله عزفر ماتے بیں که ایک دان هفترت عمر رضی الله عنه سحاب مرام رضی الله عنهم کی ایک جماعت کے جو میں

حضور للقِلْيَةِ كَ ساتحدا أَن صياد كَ ياسَ عَنْ أَسَ وَ بَلِ مَعَالَهُ ک قلعے کے ماس بچوں کے ساتھ صلتے وہ نے مایا ان ولوں این صیاد بلوغت کے قبیب تھا ،اس کوحضور ہے ہے بی گئے دینے آوری کا یہ تہیں چل رکا، بیال تک کہ هنور انجائیہ نے اس کی ایثت مرا بنا ہاتھ مارا اور اس سے فر مایا کہ کیا تواس بات ٹی گوائی ویتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ این صاونے حضور سُتِنا پنم کو دیکھ کر کہا کہ می گواتی دینا ہوں کہ آپ امیوں کے رسول بیں پھراہی صیاد نے حضور مینیزینم سے کہا کہ کیا آپ اس بات کی گوای ویتے ہیں کہ می اللہ کا رسول جول؟ حضور الجيائية في اس عے فرمايا مي اللہ اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان اوا موں ، تیم اس سے او جیما کہ تو كياد كيتا بي ابن صاد كن لكا كدير ، ياس ايك حيا اور ايك جھوٹا آتا ہے،حضور سنتہاینم نے فرمایا تجھ پر معالمہ ملتبس ہو تمیااور فرمایا کہ میں نے تیرے امتحان کے لئے ول میں ایک بات چھیائی ہے (بتا وہ کیا ہے؟) ابن صیاد کہنے نگا "الدن" آب النبياء فرمايا دور جوا تواية مرتب بركز آئے نبيل بوھ

حضرت عمر رضی اللہ عند نے عرض کیا یارسول اللہ! مجھے اجازت و یجئے کہ اس کی گردن مار دول؟ حضور سی کی گیا نے فیم مایا کہ اگر بیدہ ہی د جال ہوتو تم کو اس پر مسلط نہیں کیا گیا اور اگر بیدوہ نہ ہوتو اس سے قتل میں تہارے لئے کوئی بہتری ٹییں۔'

مسلمش نیف کی ایک روایت سے بی بھی معلوم ہوتا ہے کہ ابن صیاد جمن بجوں کے ساتھ میل ، با تھا وہ بچے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور نبی ملیہ السلام کو دیکھتے ہی جھاگ سے لیکن بیا تیں گئر اربااوراس سے درج بالا سوال وجواب ہوئے۔

حضرت ابن عمر رضی الله عنها کی خدکورہ بالا روایت حضرت جابر رضی القدعنہ ہے بھی مروی ہے البتہ اس کے آخر میں بیراضافہ ہے کہ حضور سٹیٹیٹیٹم کو جمیشہ بیانوف رہا کہ کہیں ہے وجال نہ ہو۔ (منداند بھٹکا الآفار بشریز النہ)

یے تین مدیثیں ابن صیاد کے بارے میں بنیادی حیثیت کی حال جی جن میں

حضور سن الله الدرائن سياد كا ايك دوسرك و الكينا فدكور بـ ان احاديث بدرت ورق المين امور متعين موجات مين ا

- (1) تصنور النيايلم نے ابن مياد كواس كے بچپن ميں بھي و يكھا اورلؤ كين ميں بھي \_
  - (٢) ابن صادى مال حضور طائبية كود كيفة عي ابن صادكونير داركرديق ـ
- (٣) حضور ملیجی بینی این صیاد کے حالات جانئے کے لئے جماعت صحابہ کے ساتھ ایک مرتبہ حفزت الی بن کعب ایک مرتبہ حفزت الی بن کعب رہنی اللہ عنہ کو اور ایک مرتبہ اتفاقیہ ملاقات ہوگئی جس میں حفزات شیخین رہنی اللہ عنہ اللہ عنہ کا آپ کے ہمراو تھے۔
- ( ٣) ابن صیاد نے اپنی حقیقت ظاہر کرتے ہوئے بتایا کہ مجھے سندر پر بچھا :والیک تخت نظر آ تا ہے، سچے اور جھونے دونوں طرح کے لوگ میرے پاس آتے ہیں۔
- (۵) حضور ساتی این صیاد کا امتحان بھی لیا اور آیت قرآنی "یوم تاتی السماء بدخان مبین" ذہن میں رکھ کر اس سے پوچھا کہ میں نے کیا چیز ذہن میں چھپائی ہے ؟ چونکہ ابن صیاد کہانت کا مدگی تھا اس لئے کو کہ اس کی حقیقت تک رسائی عاصل کرنے سے قاصر رہا تاہم اس کے قریب قریب بی گئی گیا اور کہنے لگا آپ نے "الدخ" کو ایٹ فرہن میں چھپایا ہے۔
  - (١) حضور ملفي ييم كو آخر دم تك اس كرد جال مونى كا خوف ربا-

اس چینے نکتے پراپی نگاہ توجہ کوم کوز رکھ کر اگر آپ ان روایات کوایک دفعہ پھر پڑھیس کہ حضرت عمر،عبداللہ بن عمر اور جا بررضی القعظیم ابن صیاد کے دجال ہونے کی قشم کھایا کرتے تھے تو بات اور واضح ہو جائے گی بلکہ سند احمد میں تو حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ مجھے دس مرحبہ ابن صیاد کے بی وجال ہونے کی قسم کھانا زیادہ بہند ہے بہ نسبت اس بات کے کہ میں ایک مرجبہ یوشم کھاؤں کہ ابن صیاد وجال نہیں ،اورفر ماتے ہیں کہ ایک مرجبہ مجھے حضور میں پڑنے نئے ابن صیاد کی مال کے پاس بھیجا کہ اس سے یہ پیچیر کر آؤ کہ این صیاد ہے وہ آئتی مدت تک حاملہ رہ ک ہے! میں نے جا کر اس سے اپوچیا تو اس نے کہا کہ بارہ مہینے! چردہ بارہ آپ مٹنی پیج نے مجھے اس کے پاس میہ پوچینے کے لئے بھیجا کہ جب وہ پیدا ہوا تھا تو اس کے رونے چینئے کی آ واز کیسی تقمی؟ میں نے واپس جا کر اس سے اپوچھا تو وہ کہنے تھی جیسے پورے ایک مہینے کے بچہ کی آواز ہوتی ہے۔

نیز مند ابویعلی الموصلی میں حفزت ابن مسعود رمنی الله عنه کا ارش دھیجے سند سے مردی ہے کہ جھے ابن صائد کے د جال ہونے کی فتم نو مرتبدا ٹھا ؟ زیادہ پسند ہے بہ نسبت اس کے کہ ایک مرتبداس کے د جال نہ ہونے کی فتم اٹھاؤں۔

ان روایات کے پیش نظر بہت سارے ملا اگرام کی رائے بیقر ارپائی کہ ابن صیاد ہی وجال ہے، قبل اس کے کہ ہم دوسرا نقطہ انظر پیش کریں ابن صیاد ہی کی زبائی اس پر ہونے والے احتراضات و جوابات کی تفصیل من لیس چنانچے مسلم شریف میں حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ مروی ہے جو در تقیقت حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ اور ابن صیاد کے درمیان ایک مکالمہ ہے اور دو حسب فریل ہے۔

إعن ابى سعيد الخدرى قال صحبت ابن صياد الى مكة فقال لى اما قد لقيت من الناس يزعمون الى الد محال الله المست سمعت رسول الله الله الله الله الله قال قلت بلى قال فقد ولد لى، اوليس سمعت رسول الله ملك يقول الايدخل المدينة ولا مكة قلت بلى قال فقد ولدت بالمدينة وها انا اريد مكة قال ثعر قال لى فى آخر قوله اما والله! انى لاعلم مولده و مكانه و اين هو قال فليسنى (سلم ١٨٣٨)

جاتے ہوئے ابن صیاد کا ساتھی بنا، رائے میں وہ جھے سے کئے لگا

کہ بیں کی ایس او اول سے الما دوں جو جھے او جال انسور کرتے ہیں اکیا آپ نے حضور سائن بیٹر کو یہ فرمات ہوئے نہیں ساکہ دجال کی کوئی اولاد نہ ہوئی ؟ معزت الوسعید رضی اللہ عند فرماتے ہوئی کہ اول کی کوئی اولاد نہ ہوئی ؟ وہ کہ او کہ میر سے بہاں تو امالاد ہوئی ہو آپ آپ نے حضور سٹی بیٹر کو یہ فرماتے ہوئی ہو اکیوں ہوئی ہو اللہ میں داخل نہ دو سٹی گا؟ میں نے کہا کیوں کہ دجال مدینہ اور کہ میری تو پیدائی ہی مدینہ میں ہوئی ہے انہیں المان میں دینہ میں کہ مرم جا رہا ہوں ، پجرا پی بات کے آخر میں کہنے اگا کہ بخدا! البتہ بجھے دجال کی جائے بیدائش اور مکان خروج بھی معلوم ہے اور یہ بھی کہ وہ آئی کل کہاں ہے مکان خروج بھی معلوم ہے اور یہ بھی کہ وہ آئی کل کہاں ہے مکان خروج بھی معلوم ہے اور یہ بھی کہ وہ آئی کل کہاں ہے مکان خروج بھی برمعاملہ مشتر کردیا۔"

اس مكالمديش ابن صياد نے اپنے "دجال" جونے كى پر زور ترديد كرتے جونے دودليليس بيان كى ميں۔

(۱) حدیث کے مطابق وجال کی کوئی اولاد نہ ہوگی اور میری اولاد موجود ہے۔

(۱) حدیث کے مطابق وجال حرمین شریفین میں داخل ند ہو سکے گا اور میری تو پیدائش بی مدیندگی ہے اور مکه مکرمہ میں اب جارہا ہوں۔

مسلم شریف ہی کی حدیث نمبر ۲۳۲۹ میں ندکورہ مکالہ کی مزید کچے تفصیل ندکور ہے لیکن اس میں بیاتصریح نہیں کہ یہ مکالمدای سفر کے دوران جوایا کی اور موقع

-/

ابن صیاد حفرت ابوسعید خدری رضی الله عندے کہنے لگا کہ میں عام لوگوں کوتو معذور تجھتا جول لیکن اے اسحاب محمد سلق نیٹنم! میر ااور تمبارا کیا معاملہ ہے؟ کیا اللہ کے نبی نے پینمیں فرمایا کہ دجال بہودی ہوگا؟ اور میں تو مسلمان ہوں ۔ کیا آپ مضیقی نے میٹیس فرمایا که اس کی اولاد نه دوگی اور میری آو اوالاو اور میری آو اوالاو

کیا آپ میٹی ایٹی نے بنیں فر مایا کدانند نے اس کا داخلہ کمہ می حرام قرار ویا باور می نے تو جج بھی کیا ہوا ہے۔

حضرت ابوسعید خدری رمنی اللہ عند فرماتے ہیں کہ وہ ای طرح دلائل ویٹا رہا، قریب تھا کہ دہ مجھے اپنی باتوں کے فریب میں جکڑ لیٹا کہ اس کے منہ سے یہ بات نگل گئی۔ بخدال بجھے اب بھی پتہ ہے کہ وجال کہاں ہے؟ اور میں اس کے مال باپ کو بہنچانا موں۔ ابن صیاد سے کسی نے بوچھا کہ کیا تو وجال بنتا پسند کرے گا؟ وہ کہنے لگا اگر جھے اس کی چیش کش کی گئی تو میں اس کو نا پسند ٹیس مجھوں گا۔

اس حدیث سے درج ذیل امور کھر کرسائے آتے ہیں۔

- (۱) دجال يېودي ټوگا۔ اين صياد مسلمان تقا۔
- (۲) د جال باولا د بوگا۔ ابن صاد کی اولا د توگا۔
- (٢) وجال حر من مي داخل نه بو سك كار اين صياد نے تو جج يهي كيا تحا۔
- (~) اگراہن صیاد کو' وجال' بننے کی پیش کش کی جائے تو وہ اس کے لئے آبادہ اور تیار تھا اور ندکورہ دونوں حدیثوں کے آخر جس ایک قدر مشترک ہے بھی ہے این صیاد کو

۔ دجال کی جائے پیدائش، جائے خروج، جائے سکونت ادر اس کے دالدین تک کاعلم تھا۔ اس قدر مشترک کی وجہ ہے دعترت ابوسعید ضدری رضی اللہ عنہ کا ذبن اس طرف چلا گیا کہ اس کو دجال کے بارے علی اتنی معلومات کیے دستیاب ہوگئیں؟ کہیں ہے خود ہی تو

وجال نبیں؟ اس لئے ابن صیاد کا معاملہ ان پرمشتبہ ہو گیا۔

ذکورہ صدر روایت میں ابن صاد کے جس نج کا تذکرہ کیا گیا ہے اس کی تفصیلات بھی حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عند کی زبانی مسلم شریف کی حدیث ۲۳۵۰ میں محفوظ جس-

حفرت ابوسعید خدری رضی الله عنه فرماتے میں کہ ہم اوگ عج یا عمرہ کے

ارادے سے مدیند منورہ سے مار تکرسر کی طرف روانہ ہوئے، جارے ساتھ ابن سائد بھی جو گیا، رائے میں جم نے ایک جگ پڑاؤ ڈالا تو لوگ تو متفرق ہو گئے اور میں اور ابن صائد قافلے میں رہ گئے، بھی اس سے انتہائی وحشت محسوس ہونے گئی کیونکہ لوگ اس کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتے تھے، استے میں وہ اپنا سامان انتحائے میری طرف چلا آیا اور میرے سامان کے ساتھ تی اپنا سامان بھی رکھ دیا، میں نے اس سے کہا کہ گری بہت شدت کی ہوری ہے اگر تم اپنا سامان فلال ور خت کے نیچے رکھ لو تو اچھا ہے، وہ مان گیا اور اپنا سامان وہاں لیجا کررکھ دیا۔

اتی دریش جارے پاس ایک بحری لائی گئی، ابن صیاد اس کود کھے کر ایک بردا پالے جا کر لایا اور کہنے لگا:

ابن صياد: ابوسعيد! يجيم!

اپوسعید خدریؒ: گری شدت کی پز رہی ہے اور دود ھ بھی گرم ہے۔ اصل میں میں اس کے ہاتھ سے پینے کو تاپیند بچھد ہاتھا ور نہ اور کو کی وجہ نہتھی۔

الين صياد:

اے ابوسعید! میں تو اوگوں کی باتیں من من کر اتنا نگ آگیا ہوں
کہ اب جی بید چاہتا ہے کہ ایک ری لے کر ایک ورخت پر لاٹکا ڈل
اور اس سے اپنا گلا گھونٹ لوں۔ اے ابوسعید! حدیث رمول اللہ
سٹھ بیٹی جس قدر آپ پر مخفی ہوگئ ہے اس سے زیادہ کس پر مخفی
ہوگی؟ اے گروہ انصار! کیا آپ حدیث رمول کو دوس نے لوگوں
کی نہیت زیادہ نہیں جانے ؟ کیا حضور سٹھ بیٹی فر مایا تھا
کہ دجال کافر ہوگا اور میں تو مسلمان ہوں؟

کیا حضور سین بنی نے بینیس فرمایا تھا کد دجال عقیم یعنی لادلد ہوگا اور می تو مدیند منورہ میں اپنی اولا دکو چھوڑ کرآیا ہوں؟

قریب تھا کہ میں ابن صیاد ہے معذرت کرلوں (اور دودھ کی لوں) کہ وہ کہنے لگا، بخدا! البتہ اتی بات ضرور ہے کہ میں دجال

الوسعيد خدري:

اور اس کی جائے پیدائش اور موجودہ جائے سکونت او بھی بچھا تنا جوں - منزت الاسعید فدر کی رضی اللہ عند فریائے جی کہ میں نے اس سے کہا تو ہلاک جو جائے۔

#### حضرت عبدالله بن عمر رعني الله عنبما اوراين صياد

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند کے ساتھ ابن صیاد کا جو مکالے ہوا وہ آپ
نے ما احظے فرمایا، اس میں گئت کی بات سے ہے کہ ائن صیاد نے اپنے رخ اور افسوں کا
اظہار تو کیا گئین خصہ فا برئیں کیا جب کہ حضرت ابن عمر رضی الله عنما کے ساتھ ہونے
والے مکالہ میں ابن صیاد انتہائی غضب ناکہ اور غصہ میں نجرا ہوا نظر آتا ہے گو کہ اس کی
وجہ بچھ بچی و چنانچ مسلم شریف حدیث نمبر مو ۳۵ میں اس کی تفصیل اس طرح بیان کی
گئی ہے کہ حضرت نبداللہ بان محرر منبی اللہ عنها فرماتے ہیں، میں ابن صیاد ہے دو مرتبہ ملا
جواں، کہلی مرتبہ جب میں اس سے ملا تو ایک آدئی سے (اس کے سامنے بی ) نوچھا کہ
کیا تمبرارے سامنے سے حدیث بیان کی گئی ہے کہ ابن صیاد بی وجال ہے؟ اس نے کہا
بخدا! نہیں! میں نے کہا واللہ! تو مجھ سے جھوٹ بول رہا ہے، تم بی میں میں سے تو کئی نے
بخدا! والا نہ ہوجا ہے اور آج کل ابن صیاد کا جب تک کرتم سب سے زیادہ مال و
علی ابن صیاد ہے جوا ہو گیا۔
علی ابن صیاد ہے جوا ہو گیا۔

نبين آيا كه كيا جوا؟

اس کے بعد هنرت ابن تم رضی اللہ عندا پنی جمین الم الموہ شین هندت هند۔ رضی اللہ عنبا کے پاس آئے اور ان سے یہ واقعہ بیان کیا تو وہ فر مانے لکیس کرتو اس سے کیا چاہٹا ہے؟ کیا تجھے پید شیس ہے کہ هضور سٹی ٹیلینے نے فر مایا ہے ''و جال کسی بات پر غضب ناک جوکر ککل آئے گا''۔

اور مسلم شریف ہی میں اس سے پہلے والی حدیث اس بات کی بھی صاحت کندہ ہے کہ ابن صیاد غصہ میں بجر کراتا پھول گیا کہ پوری گی اس کے وجود سے بجر تی۔ حضرت حفصہ رضی القد عنہا کو جب اس واقعہ کی خبر طی تو وہ گھیرا گئیں کہ کہیں جبی د جال نہ جواور میر سے بھائی کے خصہ ولانے کی جیہ سے خروج کروس۔

#### کیا ابن صیاد ہی د جال ہے؟

یہ ایک معرکة الآراء بحث ہے جس میں کوئی حتی رائے قائم کرنا انتہائی مشکل اور پیچیدہ مسئلہ ہے کیونکہ اکا برعلاء دوگرہ ہواں میں بٹے جونے ہیں۔

- (۱) لیمض حضرات کی رائے یہ ہے کہ ابن صیادی وجال ہے جیسے حضرت عمر،عبداللہ بن عمر،عبداللہ بن مسعود، جاہر بن عبداللہ، الوذر غفاری رضی اللهٔ عنهم، امام قرطبی اور قاضی شوکانی رجمهما اللہ وغیرہ حضرات ۔
- (۱) اکثر اکابر اور جمہور اہل علم کی رائے یمی ہے کہ ابن صیاد اور د جال دوا لگ الگ شخصیتیں ہیں، یہ ایسے ہی ہے جمیعے مبدی اور بیسی دوالگ الگ شخصیتیں ہیں جس طرح مبدی اور بیسی ایک نہیں ہو کتے ای طرح ابن صیاد اور د جال ایک نہیں ہو سکتے۔

اول الذكر گروہ ميں پانچ سحابہ كرام اور دومققد علاء كرام كے نام ملتے ہيں اور ان ميں ہے بھی اقوال سحابہ كی الي توجيهات علاء كرام نے بيان فرما كی ہيں جس سے ان سحابہ آرام رضی الشاعنهم كا نام اس فبرست ہے نكل جاتا ہے، چھے صرف امام قرطبی اور طامہ شوکانی اور جاتے ہیں، جن میں سے امام شوکانی کے بارے میں بھی کوئی تینی اور حتی بات میں بھی کوئی تینی اور حتی بات نہیں کہی جا گئی ہوئے گئی ہوئے کا دائر کئیں نہیں ٹر مایا البتہ نیل الاوطار میں ایک موقع پر ابن صیاد کی بحث کرتے ہوئے ان کے الفاظ کچھزم میں جس سے بیشہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ابن صیاد کی کو دجال قرار دینا چاہتے ہیں اور اس شبہ کا فاکمہ واشا کرشنی یوسف الوائل نے اپنی کتاب اشراط الساعة میں معموم ترقع برفر مادیا:

﴿والذى يظهر لى من كلام الشوكاني انه مع القائلين بان ابن صياد هو الدجال الاكبر ﴾
"علام شوكائي ككام م مير ما من يه بات فابر بوتى ب كدوه بهي ابن صياد الى كود جال اكبر قرار دين والح حفرات كم ماتح من "-

تموڑی دیر کے لئے اگر امام شوکائی کو امام قرطبیؒ کے ساتھ تھینچ تان کر نتھی کر بھی دیا جائے تو ایک طرف دو علماء کی رائے اور دوسری طرف امت کا سواد اعظم، فیصلہ آپ خود کر لیجئے۔

یہاں ہم سب سے پہلے امام قرطبی کا کلام نقل کرنا جاہیں گے تاکہ ان کی طرف جونبت کی گئی ہے اس کی ولیل بھی سامنے آ جائے اس کے بعد ہم ثانی الذکر گروہ کے کچھاکا برکی آ را قالمبند کریں گے۔ انشاء اللہ

#### امام قرطبی کی رائے

مش الدين ابوعبدالله محدين احمد القرطبي ابني شبره آفاق كتاب "التذكرة في احوال الموتى وامور الآخرة" من تحرير فرمات مين:

> فصل. و قبد استدل من قال من العلماء ان الدجال ليس ابن صياد بحديث الجساسة و ماكان في معناه،

و الصحيح ان اسن صياد هو الدحال بدلالة ماتقدم الخ (الذكروس ۵۸)

"فعل ہے۔ جن علاء کا یہ کبنا ہے کہ و جال ابن صاد کے علاوہ کوئی اور ہے انہوں نے حدیث جمار اور اس کے جم معنی احادیث سے استدلال کیا ہے لیکن تھیج کید ہے کہ ابن صاد ہی وجال ہے ان ولائل کی بنیاد پر جن کا ذکر چھیجے گذرا۔

### امام قرطبی کے دلائل

امام قرطبی کے پاس اپنے اس قول کی ولیل میں اگر کوئی مضبوط ترین دلیل ہو سختی ہے تو وہ نذکورہ پانچ حضرات محابہ کرام رضی التدعنہم کے قصیہ اقوال ہیں اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ سبیں ان کی تو جینقل کر دی جائے۔ واللہ الموفق

- (۱) حضرت عمر رضی القد عند کا نبی علیه السلام کی موجودگی میں ابن صیاد کے د جال ہونے
  کی قشم کھانا، ان کا اپنا نکن تھا۔ نبی علیه السلام کا فر مان نہیں، رہی ہے بات کہ آپ
  سٹن این کی نے اس پرسکوت بھی تو فر مایا ہے؟ سواس کا جواب میہ ہے کہ اس موقع تک
  حضور سٹن این کم پر ابن صیاد کی صحیح حقیقت بذریعہ، وقی منکشف نہیں کی ٹئی تھی اس
  لئے آپ کو اس معاملہ میں تر دد تھا لیکن جب حقائق کی روشی میں آپ کو ایقین ہو
  گئیا کہ ابن صیاد، دجال نہیں تو اس قسم کا کوئی داقعہ معرش کھبور میں نہیں آیا۔
- (۲) حضرت جاہر رضی القد عنہ کافتم کھا نا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فتم پر موقوف تھا جب ہی تو حضرت جاہر رضی اللہ عنہ نے اپنی فتم کی دلیل حضرت عمر رضی القد عنہ کی فتم کو بنایا، جب حضرت عمر رضی القد عنہ کی فتم کا جواب ہو گیا تو اس کا جواب مجھی ضمنا ہو گیا۔
- (٣) روایات کے سیاق وسباق مے محسوس الیا ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن حمر رمنی اللہ عند کی متم المحانا بھی اپنے والد حضرت عمر رمنی اللہ عند کی متم پر اعترو کی مب

سے تھا اور اس کا جواب گذر دیا۔

( ") اب حضرت عبدالله بن مسعود اور حضرت ابوذ رغفاری رضی الله عنجم الحانا او مکن به عبدالله بن مسعود اور حضرت ابوذ رغفاری رضی الله عنج کرید فیسله مکن ہے کہ ان حضرات نے این عبیاد کے بعد والے حالات کو دیکی کرید وجال ہوئے میں آو صادر کیا جو کہ اگر بید وجال آمرینہ بھی ہوا تو کم از کم اس کے دجال ہوئے میں کوئی شک نہیں اور مید صدیت شروع میں ذکر کی جا چکی کہ قیامت سے پہلے میں کذاب و وجال ہوں گے۔ ان میں سے ایک ابن صیاد بھی تیں۔

امام قرطین کی دوسری دلیل وہ واقعہ ہے جوسیف بن محر نے اپنی کتاب الفق ن والردہ " میں نقل کیا ہے، اور وہ سے کہ جب مسلمانوں نے ابوہرہ نامی امیر کی قیادت میں اسوس کا کا محاصرہ کیا ہے، اور وہ سے کہ جب مسلمانوں نے ابوہرہ نامی امیر کی قیادت میں قبال اور کا امرہ کیا تو ان ووٹوں وہاں کا حاکم ہرمزان کا بھائی شہر بان تھا، مسلمانوں نے قبال اور کا امرہ کے فسیل پر پچھے قبال اور کا امرہ کے فسیل پر پچھے بادری اور بشپ آنے اور کہنے گئے کہ اے گروہ عرب! ہمارے علی ، اور حققہ میں دھنرات بادری اور بشپ آنے اور کہنے کے کہ اے گروہ عرب! ہمارے ما ، ورجو ہود نے ہوت ہوتا کہ ہمارہ وجود ورد نے ہوتو ہود نے ہوتو خواہ گؤاہ میں جمال موجود ورد نے ہوتو خواہ گؤاہ میں جمارہ حصار کر کے اپنے آئے کو مشقت میں جتال نے کرو۔

ا تفاق کی بات ہے کہ اس تشکر میں ابن صیاد موجود تھا، یہ من کر وہ سوت کے دروازے پر غفے کی حالت میں آیا اور اپنے پاؤں سے اس کو ٹھوکر ماری اور کہا کھل جا! ای وقت زنچر میں کٹ کر گر گئیں، تالے نوٹ کر گر گئے اور دروازے کھل گئے اور مسلمان شہر سوی میں داخل بو گئے ۔ ( انڈ ترب میں ۵۸۱ )

ای طرح ابولیم نے "تاریخ اصبان" میں حسان بن عبدالرحمٰن کی زبانی اس کے والد عبدالرحمٰن کا یہ واقعہ نظر کیا ہے کہ جب بم نے اسفبان کو فقح کر ابیا، تمارے ادر میبودیہ کے درمیان ایک فریخ کا فاصلہ رو میا تو ہم وہاں جاتے اور غلہ لے کر آتے ، اس طرح میں ایک ون میبودیہ ہے گئیا تو دیکھا کہ میبودی وف بجارہ ہیں اور خوب آراستہ و چراستہ ہیں، میں نے اینے ایک دوست سے بو چھا کہ اس کی ایا ہے خوب آراستہ و چراستہ ہیں، میں نے اینے ایک دوست سے بو چھا کہ اس کی ایا ہے

ان واقعات کو پڑھنے کے بعد کہیں آپ بھی امام قرطین کے بھٹوانہ ہو جا ٹیں اس لئے کہ یہ دوٹوں واقعے صرف تاریخی روایات کی هیٹیت رکھتے ہیں، ان کی صحت مشکوک ہے کیونکہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مردی ہے کہ ہم نے ابن صیاد کو واقعہ محرہ میں گم یایا۔

اب ایک طرف وقتی اصفهان کا واقعه رسیم اور دوسری طرف واقعه و حره کو رحیل اور اب حافظ این حجر عسقال نی " کا جواب ملاحظه قربا کی که خود ابولغیم نے " ارخ استجان" میں کہ خود ابولغیم نے " ارخ استجان" میں استدعنہ کی ہوگی ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شبادت اور واقعہ و حره کے در میان و اس مال کا عرصہ ہے گویا حضرت جا بر رضی اللہ عنہ کی شبادت کے رضی اللہ عنہ کی شبادت کے بیا ہی سال بعد تک جارے ساتھ رہا اور فدکورہ روایات سے معلوم ہو رہا ہے کہ فی استجان این عادی شبادت کے استخان ایکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شبادت سے بھی پہلے وہ یہود یول کے پاس جا دیکا استخان ایکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شبادت سے بھی پہلے وہ یہود یول کے پاس جا دیکا استخان علیہ کا تھا۔

اس قدر واضح آضاد اور تعارض کے ہوتے ہونے بیتاریخی روایات ٹیونگر قامل اهبار ہو سکتی جیں اور امام قرطبیٰ کا ان کے سہارے نہائے نظم کے گی شارت قمیم کرنا کہائی تک سیح ہوسکتا ہے؟

## ﴿ جمهور علماء كرام كے اقوال وآراء ﴾

## امام بہتی "كى رائے گراى

امام میتی " حضرت تمیم اداری رضی الله عنه کی حدیث پر کلام کرتے جونے تحریر فرماتے میں۔

"اس حدیث معلوم جوا که آخر زمانه بی انگفے والا دجال اکبر این سیاد کے طاوہ جوگا، البت این سیاد ان دجالول اور کذابول بی سے ایک ننم ورتھا جن کے خروج کی نمی ملیدالسلام نے خبر دی ہوتا رہتا ہے۔
اکٹر خروج ہوتا رہتا ہے۔

اور جو حضرات ابن صیاد کے دجال ہونے پر جزم اور یقین کا اظہار کرتے تھے، محسول الیا ہوتا ہے کہ انہوں نے حضرت تمیم داری رضی الله عند کا قصہ نہیں سا ورنہ ان دونوں میں موافقت بہت مشکل ہے کیونکہ یہ بات ممکن ہی نہیں کہ جو شخص ہی علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں قریب البلوغ ہو، آپ میں نہیں کہ جو شخص ہی علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں قریب البلوغ ہو، آپ میں نہیں ہے پاس جا کر سوال و جواب کریں اور وہ آپ ہی گی زندگی کے آخری ایام میں انتہائی بور صاا ور سمندری جزائر میں ہے ایک جزیرے میں قید ہو جائے اور لوہ میں جکڑ دیا جائے اور پھر وہ نی طیہ السلام کے بارے میں یہی ہو جھے کہ کیا آپ کا ظہور ہوایا نہیں؟

اس لئے یہی بات میں یہی ہو جھے کہ کیا آپ کا ظہور ہوایا نہیں؟

رضی الله عنہ کا واقعہ معلوم نہ ہونے پرخمول آرایا جائے تا کہ احادیث مبارکہ میں تھی رضی اللہ عنہ کا داوادیث مبارکہ

امام خطائي كي شحقيق

"ان میاد کے بارے میں لوگ شدید اخلافات کا شکار میں اور اس کا

ياقى هديث جمار بي السياع الوالديجي اللي أخراب المنظ يب أيا الله عب

#### امام نوويٌ كابيان

''ابن صیاد کے مشہور سے دجال ہونے یا نہ ہونے کا قصد مشتر اور مشکل معاملہ ہے البته اس میں کوئی شک نبیس کہ مجملہ اور دجالوں کے ایک یہ بھی تھا۔

علاء فرماتے ہیں کہ اظاہر احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ حضور سائٹینیٹیٹی پر اس ملسلے میں کوئی وہی تازل نہیں ہوئی تھی کہ وہی سے دجال ہے یا کوئی اور؟ البتہ دجال کی کچھ صفات آپ کو بذر بعد وہی بتا دئی گئی تھیں جن میں سے پچھ ابن صیاد پر صادق آئی تھیں ای لئے حضور سٹ پیٹیٹر تطعی ملور پر سے فیصلد نہ فرما کے کہ دہی دجال ہے یا کوئی اور؟ اور اس وجہ سے محضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آگر یہ وہی ہوا تو تعہیں اس کوئی کرنے

ن خانت حاسمل نبی<sub>س</sub>ا-

آیک طویل بحث نقل کرنے کے بعد امام نووئی ایک اعتراض اور ای کے جوابام نووئی ایک اعتراض اور ای کے جواب نقل کرتے ہوئی ایک جواب نقل کرتے ہوئی گفت ساعتراض کرنے کوئی گفت ساعتراض کرنے کے دھنور میں بھائی نے ایمن صیاد کوئی کیا کہ کہ کرک نبوت کا دعوی کیا تھی جو تھی اس نے (اتھیدانی رسول اللہ کہ کر) نبوت کا دعوی کیا تھی جو تھی اس کے دو جواب امام بھیتی "نے ذکر فرمائے ہیں۔

(۱) اس موقع پر ابن صیاد بالغ نہیں تھا اور نابالغ پر احکام جاری نہیں ہوتے۔ قائنی عیاش نے ای جواب کو پیند فرمایا ہے۔

(۲) دوسرے یہود ہیں کی طرح این صیاد بھی معاہدہ صلی میں شامل تھا اس کئے اس توقق نہیں کروایا،معالم السنن میں امام خطائی نے اس جواب پر جزم ظاہر فرمایا ہے' انْ ( ماشیعی مسلم نہ علی ۲۹۵)

#### حافظ ابن كثيرٌ كالمخضراور جامع فيصله

"اصل مقصد یہ ہے کہ ابن صیاد وہ دجال نہیں ہے جو آخر زبانہ میں خروق کر ان میں خروق کر ان میں خروق کر ان میں خروق کر اور یہ بات تطعی ہے اور اس کی دلیل جھنرت فاطمہ بنت قیس بنی اللہ عنہا کی حدیث ہے (جو عنقہ یب نہ کور ہوگی) کیونکہ وہ اس متنام پرائیک حتی اور انتہائی حدیث ہے۔ "والند اعظم
(انتمایہ عن اور انتہائی حدیث ہے۔ "والند اعظم

## حافظ ابن حجر عسقلانی تکی رائے عالی

" بیتمام احادیث (جوابن صیاد سے متعلق مذکور ہوئیں) نے تو تھی جی اور نہ بی ان میں ابن صیاد کے وجال ہونے کی تصریح ہے کیونکہ حضور سینے ان میں شک کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا ہے" اگر بیا وہی جوا" ادر یہ اس دقت کی بات ہے جب آپ طبق بالیم مدید منورہ میں سند سند اللہ اللہ علیہ منورہ میں سند سند اللہ اللہ علیہ اللہ عند کی حدیث عنقریب رضی اللہ عند کی حدیث عنقریب اللہ عند کی حدیث عنقریب آگی۔''

منتخ الباری بی میں ایک دوسری جگه روایات میں تطبیق ویتے ہوئے تم مر فرماتے میں۔

" دھنرت تھیم داری رسی اللہ عند کی حدیث اور این سیاد کے دجال بوٹے کے داقعات کو جمع کرنے میں سب سے زیادہ قریبی بات یہ ہے کہ اسس وجال تو دبی ہے جس کو تھیم داری رضی اللہ عند نے بندها جوا دیکھا تھا اور ابن صیاد ایک شیطان تھا جو اس دوران وجال کی شکل میں ظاہر جوا تھا کیا اور اپنے ساتھی کے ساتھ دو پیش ہو گیا تا آنکہ یہاں تک کے استخبان چلا گیا اور اپنے ساتھی کے ساتھ دو پیش ہو گیا تا آنکہ وہ وقت آجائے جس میں اللہ تھائی نے اس کا خروق مقدر فرمایا ہے۔"

ائ طرح افظ این کمآب''الاسلة الفائقة'' ص ٣٦ پر حافظ این حجر عسقلا فی تحریر فرماتے ہیں۔

"اس صورت على تميم دارى رضى الله عنه كى حديث اور ابن صياد ك مشبور حالات على مطابقت كرنے كے لئے ايك احتال بير بھى ہے كہ الله سبحانه و تمال يہ نام الله عنه الله وقت على دجال كو نذكورہ جزيرے كى طرف نكالا بو ادراس المرتبيم دارى بنى الله عنه اوران كے بمرابيوں نے اس كود كيوليا بواوراس سے كن بوئى باتوں كو ني عليه السلام تك بہنچا ديا ہوتا كه بوقت فروح اس سے فتے براورموعظت كا فائدہ حاصل ہوجائے۔

اوراس میں اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ دجال کے امور مشتبہ اور غیر

واضح ہیں۔ اور یہ بھی احمال ہے کہ اللہ بھانہ و تعالی نے ان اوگوں کے لئے د جال کی شکل مثالی کو ظاہر کر دیا ہو اور اس کی وہی صفات ہوں جو آئدہ چل کر اس میں موں گی مدید منورہ سے جائے کے بعد، کیونکہ مدید کی تو شان ہی ہے کہ دوہ اپنے اندر سے ناپاک لوگوں کو نکال باہر کرتا ہے اور اس جزریہ میں قید ہو جائے تا آ ککہ اللہ تعالی صب منظا اس کوخروج کی اجازے دیدیں۔ اس جزریہ میں قید ہو جائے تا آ ککہ اللہ تعالی صب منظا اس کوخروج کی اجازے دیدیں۔ اس جزریہ میں آ

حافظ انن جمر عسقلانی نے اگر چاس متھی اُوسلجھانے کی بہت اُوشش کی ہے۔
لیکن وہ سلجھنے کے بجائے مزید الجھ گئ ہے جبیا کہ آپ بھی اس اُومسوں کرر ہے بول گ،
اس لئے اس تھی کوسلجھانے کے لئے میں ایک کانے ذکر کرنا چابوں گا جس سے بات مجھنا انشاہ اللہ آسان ہوجائے گا۔

آپ گذشته صفحات میں پڑھ آئے ہیں کہ حدیث کے مطابق ہر نبی نے اپنی اپنی قوم کوفتندہ دجال سے باخبر کیا ہے اور تخلیق آدم سے لے کر قیام قیامت تک اس سے بڑا کوئی فتندرونما نہیں ہوگا۔ اور ظاہر ہے کہ جب ہر نبی نے اپنی اپنی قوم کواس سے ڈرایا ہے قومعلوم ہوا کہ دجال نبی علیہ السلام کی آشر بیٹ آوری سے بہت پہلے دنیا میں موجو بقا ور نوح علیہ السلام کے ڈرائے کا کیامفنی؟ اور ابن صیاد تو نبی طیہ السلام کے زمانے میں پیدا ہوا، بیا بڑھا اور عجیب وغریب حالات و واقعات کا اس سے ظہور ہوا۔

بھلا یہ دونوں ایک کیے ہو کتے جن؟ دجال تو صدیوں پہلے ہے موجود تھا اور این صیاد زمانہ ، نبوی علی پیدا ہوا، اس کو د جال کیے کہا جا سکتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ابن صیاد د جال نہیں، یہ دوا لگ الگ شخصیتیں جیں۔

یے تکت ہمارے اکا بر میں ہے کئی نے ذکر نہیں کیا البتہ امام قرطبی ہی کی کتاب "التذکرہ" میں وجال ہے متعلق جومباحث ہیں ان کو مکتبہ الصفا قاصرہ ہے الگ کتابی شکل میں بھی شائع کیا گیا ہے اور اس پر جھیل خالد بن محمد بن عنان نے کی ہے اور اس کے میں ۵۸ کے حاصر منا کا یہ سب سے محمد کا یہ مسئلہ کا یہ سب سے

براطل ہے جس کی طرف نہ کورہ گئے کا ذہمن گیا۔ اللہ تعالی انہیں جزائے خبر مطا فرما تھیں۔آمین

یبان ایک اور بات ذبن می آئی که احادیث بخاری دسلم وغیره می دجال کو مبدالعزی کا مبدالعزی کا مبدالعزی کا مبدالعزی کا علیہ بناتھ کے کہ عبدالعزی کا حلید دبال سے ملتا تھا لیکن عبدالعزی کو کوئی بھی دجال ہے ہو اگر این صیادی مشامبت دجال سے ہو جائے تو اس کو دجال ' قرار دینے پراتناز ورکیوں دیا جاتا ہے؟۔

## ﴿ جزيرة وجال كا ايك انوكها سفر ﴾

اس عنوان کے تحت کچے عرض کرنے ہے جل یہ بات ذکر کرنا مناسب معلوم ہوتی ہے کہ اس سے قبل آپ نے " حدیث جمار، حدیث تمیم داری اور حدیث فاطمہ بت قیل " کے الفاظ پڑھے ہیں، ان تمام سے مراد ایک بی حدیث ہے جس میں حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کے ایک سفر کا واقعہ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنیا ے مردی ہے اور اس میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ حضرت قمیم داری رضی اللہ عنہ کی ملاقات، دوران سفر ایک مجیب وغریب جانور ہے ہوئی تھی، اس کا نام'' جساسہ' تھا اس لئے اس صدیث کے تمن الگ الگ نام ہو گئے لیکن مراد ایک عی واقعہ ہے۔ حدثني عامر بن شراحيل الشعبي، شعب همدان، انه سال فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس، و كانت من المهاجرات الاول، فقال حدثيني حديثا سمعته من رسول الله عَنْكُ، لا تسنديه الى احد غيره، فقالت: لئن شئت الافعلن، فقال لها اجل حدثيني، فقالت: نكحت ابين المغيرة، و هو من خيارشباب قريش يومنذ، فاصيب في اول الجهاد مع رسول الله عَنْكُم، فلما تايمت خطبني عبدالرحمن بن عوف، في نفر من اصحاب محمد المنظم،

و خطبنى رسول الله سَنَة على مولاه اسامة بن زيد، و كنت قد حدثت ان رسول الله سَنَة قال من احبنى فليحب اسامة فلما كلمنى رسول الله سَنَة قلت امرى بيدك، فانكحنى من شئت، فقال انتقلى الى ام شريك، و ام شريك امراة غنية، من الانصار، عظيمة النفقة فى سيبل الله، ينزل عليها الضيفان، فقلت سافعل، فقال لا تفعلى ان ام شريك امرلة كئيرة الضيفان، فانى اكرهان يسقط عنك خمارك او ينكشف الثوب عن ساقيك، فيرى القوم منك بعض ماتكرهين، ولكن انتقلى الى ابن عمك، عبدالله بن عمرو ابن ام مكتوم، و هو رجل من بنى فهر، فهر قويش، و هو من البطن الذى هى منه، فانتقلت اليه.

فلما انقضت عدتى سمعت نداء المنادى، منادى رسول الله من ينادى: الصلوة جامعة، فخرجت الى المسجد، فصليت مع رسول الله من فكما فكنت فى صف النساء الذى يلى ظهور القوم، فلما قضى رسول الله من صلاحه، جلس على المنبر وهو يضحك فقال: ليلزم كل انسان مصلاه، ثم قال: الندون لم جمعتكم؛ قالوا الله و رسوله اعلم.

قال انى والله اماجمعتكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن جمعتكم، لان تعيما الدارى، كان رجلا نصرانيا، فجاء فبايع و اسلم، وحدثنى حديثا وافق الذى كت احدثكم عن مسيح الدجال، حدثنى انه ركب فى سفينة بحرية، مع ثلاثين رجلا من لخم و جذام، فلعب بهم الموج شهرا في البحر، ثم ارفزوا الى جزيرة في البحر حين مغرب الشمس، فجلسوا في اقرب السفينة، فدخلوا الجزيرة، فلقيتهم دابة اهلب كثير الشعر، لا يلوون ماقبله من دبره، من كثرة الشعر، فقالوا: ويلك ماانت؟ قالت انا المجساسة، قالوا و ما الجساسة؟ قالت: يايها القوم! انطلقوا الى هذا الرجل في اللير، فانه الى خبركم بالاشواق، قال: لما سمت لنا رجلا فرقنا منها ان تكون شيطانة.

قال: فانطلقنا سواعا، حتى دخلنا الدير، فاذا فيسه اعظم انسسان رايساه قط خلقا، واشده و ثاقا، مجموعة يداه الى عشقه، ما بين ركبتيه الى كعبيه بالحديد، قلسا ويلك ماانت؟ قال قد قدرتم على خبرى، فاخبرونى ماانتم؟ قالوا: نحن اناس من العرب، ركبنا فى سفينة بحرية، فصاد فنا البحر حين اغتلم، فلعب بنا الموج شهرا، ثم ارفانا الى جزيرتك هذه، فحلسنا فى اقربها، فدخلنا الجزيرة، فلقيتنا دابة اهلب فجلسنا فى اقربها، فدخلنا الجزيرة، فلقيتنا دابة اهلب كثير الشعر، لاندرى ما قبله من دبره من كثرة الشعر، فقلنا وما المساسة؟ قالت اعمدوا الى هذا الرجل فى الدير، فانه الى خبركم بالاشواق، فا قبلنا اليك سراعا، و فزعنا الى خبركم بالاشواق، فا قبلنا اليك سراعا، و فزعنا منها، و لم نامن ان تكون شيطانة.

فقال: الجبروني عن نخل بيسان، قلنا عن اي شانها تستخبر؟ قال: اسالكم عن نخلها، هل يثمر؟ قلنا لـه نـعم! قال اما انها يوشك ان لاتثمر، قال: الجبروني عن بحيرة طبرية، قلنا عن اي شانها تستخبر؟ قال هل فيها ماء؟ قالوا: هي كثيرة الماء، قال: اما ان ماء ها يوشك ان يلذهب، قال: اخبروني عن عين زغر قالوا: عن اى شانها تستخبر؟ قال: هل في العين ماء؟ و هل ينزرع اهلها بماء العين؟ قلناله نعم، هي كثيرة الماء، و اهلها يزرعون من مائها، قال: اخبروني عن نبي الاميين مافعل؟ قالوا: قد خبرج من مكة و نزل يثرب، قال: اقاتله العرب؟ قلنا نعم، قال: كيف صنع بهم؟ فاخبرناه انه قد ظهر على من يليه من العرب و اطاعوه، قال، قال لهم: قد كان ذاك؟ قلنا نعم،

قال: اصا ان ذاک خیرلهم ان يطيعوه، و انی مخبر کم عنی، انی انا المسیح الدجال، و انی اوشک ان یؤذن لی فی الخروج، فاخرج فاسیر فی الارض، فلا ادع قریة الاهبطتها فی اربعین لیلة، غیر مکة و طیة، فهما محرمتان علی کلتاهما، کلما اردت ان ادخل و احلة، او واحلة، او واحلة، او منها، استقبلنی ملک بیده السیف صلتا، یصلنی عنها، و ان علی کل نقب منها ملائکة یحر سونها.

قالت: قال رسول الله النبية، وطعن بمخصرته في المنبر، هذه طيبة، هذه طيبة، هذه طيبة، هذه طيبة، هذه طيبة، هذه طيبة بعنى المدينة، الاهل كنت حدثتكم ذلك؟ فقال الناس نعم، فإنه اعجبنى حديث تميم، انه وافق الذى كنت احدثكم عنه، وعن المدينة و مكة، الا انه في بحر الشام او بحر اليمن، لابل من قبل المشرق، ماهو، من قبل المشرق، ماهو، وما قبل المشرق، ماهو. والمابيده الى المشرق، قالت: فحفظت هذا من رسول

الله عَنْهُ ﴾

(ميم مسلم ٢٨٦ عد ابودا كود ٢٣٦٥ ، ترندي ٢٥٦٦ . اين بديم ١٠٠٠ «مشہور تا بھی عامر بن شراحیل اشعبی نے حضرت ضحاک بن قیس رضی اللہ عنہ کی بہن فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنبا سے درخواست کی جو کہ اولین ججرت کرنے والیوں میں ہے تھیں اور عرض کیا کہ مجھے کوئی الی حدیث سائے جو آپ نے خود رسول اللہ سنتہ المنا ے تی ہو، کسی کی طرف اس کومنسوب کر کے بیان نہ کریں، حضرت فاطمه رضی الله عنبانے فرمایا که اگرتم به حاجے ہوتو میں اليابي تروال كي المام هعي في عرض كي بالكل! آب بيان كرير-حضرت فاطمه رضی الله عنها یوں کو ما ہوئیں کہ میں نے مغیرہ کے مینے سے شادی کی تھی جو ان دنوں قریش کے بہترین جوانول من شار ہوتے تھے، لیکن وہ حضور سفیالیم کی معیت میں ملے بی جہاد کے اندر جام شہادت نوش کر گئے، میرے بیوہ ہونے برعبدا ارحمٰن بن عوف رضى الله عند نے مجھے بیغام نکاح بھیجا، صحابیہ، كرام رضى الشمنهم كى ايك جماعت مين، اور حضور الشي الينم في ا ہے آزاد کردہ غلام حضرت زید کے صاحبزاوے اسامہ کے لئے ميرے يال بيغام نكاح بھيا۔

بچھے بیر حدیث معلوم تھی کے حضور مطافی این نے فرمایا ہے،
جو بچھ سے مجت رکھتا ہے اسے جائے کہ وہ اسامہ سے بھی مجت
رکھے، اس لئے جب حضور سٹ این نے بچھ سے اس سلسلے جس تفکلو
کی تو جس نے عرض کیا کہ میرا معاملہ آپ کے ہاتھ میں ہے آپ
جس سے جائیں میرا نکاح کردیں۔ بیری کرآپ سٹ آئی آئے ہے۔
جس سے جائیں میرا نکاح کردیں۔ بیری کرآپ سٹ آئی آئے ہے۔
جن مایا کہ تم ام شریک کے بیال خطل جو جاؤ (اور وہاں عدت

جب میری عدت پوری ہوگئی تو میں نے حضور سٹے بیلیا کے منادی کو بینداء لگاتے ہوئے سنا کہ نماز تیار ہے، میں سجد کی طرف ردانہ ہوئی اور دہاں پہنچ کر نی علیہ السلام کی معیت میں نماز اداکی، میں عورتوں کی صف میں تھی جولوگوں کی پشت سے ملی ہوئی متھی، جب حضور سٹے بیلیل نماز سے فارغ ہوئے تو منبر پرتھریف کے گئے، آپ مسکرا رہے تھے، اور فرمایا کہ برانسان اپنی جگہ بیٹیا رہے، پھر پوچھا کہ کیا حمیمیں معلوم ہے کہ میں نے حمیمیں کیوں جمع کیا ہے؟ معاہدہ کرام رضی الشہ عنبم نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بی زیادہ جائے ہیں۔

آپ علی الیا نے فرمایا بخداد میں نے تہیں کی ترفیب و تربیب کے لئے جمع نہیں کیا، بلک میرے یہاں جمع کرنے کا مقصدیہ ہے کہ تمیم داری ایک میسائی شخص تھا، دوآیا ہے اور بیعت
کر کے مسلمان ہو گیا ہے ادراس نے مجھے سے سے دجال کے متعلق
ایک حدیث بیان کی ہے جواس حدیث کے موافق ہے جس کا میں
تم سے ذکر کرتا رہتا ہوں۔

چنا نچی تم داری نے جھے سے بیان کیا ہے کہ وہ قبیل خم اور جذام کے میں آ دمیول کے ساتھ ایک سمندری کشتی می سوار ہوئے، سندری موجی ان کے ساتھ ایک مبین کیلتی رہی، پھر انہوں نے مغرب کی جانب ایک سمندری جزیرہ میں بناہ لی اور حچوٹی کشتیوں میں بیٹھ کراس جزیرہ میں داخل ہوئے ، وہاں ان کو ایک ایا جانور ملاجس کے بال موٹے موٹے اور اسٹے زیادہ تھے ك بالول كى كثرت كى وجد س اس ك الكلح بجيل حص كاية نبيل چلا تھا۔ انہوں نے اس سے کہا مجنت! تو کیا چیز ہے؟ وہ جانور بولا کہ میں جمامہ ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جمامہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا کہ گرجے می ایک آ دمی موجود ہے اور اے تمباری یا تمی فنے كا اشتياق باس كے ياس چلو جميم دارى رضى الله عد كت يس كد جبال في مار عاض "ايك آدى" كاذكر کیا تو ہمیں ڈراگا کہ کہیں یہ جانور شیطان نہ ہو؟

بہرحال! ہم جلدی جلدی روانہ ہوئے یہاں تک کہ اس گرج میں وافل ہو گئے، وہاں ہم نے ایک بہت بڑا آدی دیکھا، اس سے بڑا اور عظیم الجیثہ آدی ہم نے پہلے بھی نہیں ویکھا تھا، وو بہت مضوط بندھا ہوا تھا، اور اس کے ہاتھ اس کی گردان پر بندھے ہوئے تھے، اس کے گھٹول سے ٹخنوں تک او ہا ہی او ہا تھا۔ ہم نے اس سے کہا ارب بربخت! تو کون ہے؟ وہ کہنے لگا کہ اب

جب تم میری خبر یا می چکے تو سیلے تم مجھے بتاؤ کہ تم کوان ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم کچھ اہل عرب میں ، ایک سمندری تی پر سوار ہوئے تھے لیکن ہم سمندر میں اس وقت داخل ہوئے جب كه اس كى طغياني اينے زورول رحمى ، ايك مينے تك سمندرى موجس عارے ساتھ کیلتی رہی چرہم نے تیرے اس جزیرے مِن بناه لی اور حیمونی حیمونی کشتیوں میں بیٹھ کر اس جزیرے میں واغل ہوئے۔ بیال ہمیں ایک جانور ملاء مونے اور است زیادہ الوں والا كر جميں اس كے بالوں كى كثرت كى وجہ سے اس كا الكلا یجیلا حصر بھی یہ نہیں جل رہا تھا۔ ہم نے اس جانورے کہا کہ لبخت! تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا کہ می جمار ہول، ہم نے کہا کہ جمار کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا کہ کرے عمل ایک آدی کو تمہاری باتیں فنے کا استیاق ہاس کئے اس کے باس چلو، ہم گرا کرجلدی سے تیرے پاس آ مخے کہ کہیں بے کوئی شیطان ندہو؟ قید میں جکڑا ہوا وہ مخص کینے لگا کہ مجھے ُفل بیسان کے تعلق بناؤ؟ بم نے کہا کوفل میسان مے متعلق تو کیا ہو چھنا جاہتا ے؟ وہ کنے لگا کہ میں تم سے یہ بچھتا ہوں کہ کیا اس کے درخوں رکھل آتا ہے؟ ہم نے کہا کہ آتا ہے! اس نے کہا عنقريب اس ير كالنبس آئے كا، فير كنے لكا كر بير وطري كى فير سناؤ؟ بم نے بوچھا کہ بجرہ طبریہ سے متعلق تو کیا بوچھنا حابتا ے؟ اس نے کہا کراس على پانى ہے؟ کبا بت زياده يانى ے! وہ کنے لگا کے عقریب الیا وقت آنے والا بے کہ اس کا یائی ختم ہو جائے گا بھر ہو چھا کہ چشہ، زخر کے بارے بل کچھ بتاؤ؟ انہوں نے کیا کہ اس متعلق تو کیا بات یو چھتا ہے؟ وہ کہنے لگا

کہ کیا چشہ میں پائی موجود ہاور کیا اس کے اردگر در ہے والے اوگ اس چھنے کے پائی سے مجین بازی کرتے ہیں؟ ہم نے کہا بال اس میں بہت پائی ہے اور وہاں کے لوگ اس کے ذریعے مسلمی بازی مجی کرتے ہیں۔

پھر کہنے لگا کہ تی الامین کے متعلق سناؤ کہ انہوں نے
کیا کمیا؟ انہوں نے کہا کہ وہ مکہ محرمہ سے نکل کر مدینہ منورہ میں
رونق افروز ہو چکے ہیں، اس نے پوچھا کہ اہل عرب ان سے لڑے
بھی ہیں؟ ہم نے کہا بالکل! اس نے پوچھا کہ اس نبی نے ان کے
ساتھ کیا سلوک کیا؟ ہم نے اس کو بتایا کہ وہ اپنے اردگرو سے تمام
اہل عرب پر غالب آگئے اور سب نے ان کی اطاعت کر لی ہا سے
نے جرائی سے پوچھا کہ کیا ایسا ہو چکا؟ ہم نے کہا بالکل! وہ کینے
لگا کہ ان کے لئے ہی بہتر ہے کہ وہ ان کی اطاعت کر لیں۔

حفزت فاطمہ رضی اللہ عنہا فرماتی جی کہ حضور ملٹی این نے ایش چیزی منبر یر مارتے ہوئے تین مرتبہ فرمایا کہ یمی طیب یعنی مدید منورہ اور فرمایا کہ کیا جس تم ہے ہیں بیان نہ کرتا تھا؟
اوگوں نے عرض کیا جی بالکل! فرمایا کہ بجھے تمیم داری کاس واقعے
ہے خوتی ہوئی ہے کیونکہ دجال، مکداور مدینہ ہے متعاق میں تم ہے
جو کچھے بیان کرتا تھا ہداس کے موافق ہے، یادر کھو! دجال بحرشام یا
بحریمن میں ہے پھر تمین دفعہ فرمایا نہیں! بلکہ دو مشرق ہے آئے گا
ادراپنے دست مبارک ہے مشرق کی طرف اشارہ بھی فرمایا۔
حضرت فاطہ رضی الشوعنما فرمائی مائی میں کہ سحدیث بھی

حضرت فاطمه رضی الله عنها فرماتی بین که بیده دیث میں نے بغیر کمی واسطے کے خود حضور میں آیٹے ہے سن کریاد کی ہے۔

مسلم شریف کی اس طویل حدیث ہے سینکڑ دن سمائل نکالے جا کتے ہیں لیکن یہاں چند موٹی موٹی باتیں ذکر کی جاتی ہیں۔

- (۱) سحابہ کرام رضی اللہ عنبم بعض اوقات کوئی حدیث دوسرے محابہ رضی اللہ عنبم سے من کر بھی بیان کرویتے تھے۔
- (۲) یہ حدیث حضرت فاطمہ بنت قیس رضی الله عنها نے براہ راست حضور سافی اینکی سے منی ہے اور صرف یمی حدیث نیس بلکداس کا لهل منظر بھی ان کے ذہن میں المجھی طرح متحضر ہے۔
- (٣) حفرت فاطمه رضی الله عنها کے پہلے شوہر شبید ہو گئے تھے۔ عدت گذار نے کے لئے بیال نقل ہو گئیں۔
- (۳) ابھی دوسرے نکال کی نوبت نہ آئی تھی کہ ان کے کانوں میں''الصلوۃ جامعۃ'' کی آواز پڑی، بیسجد پہنچ کر عورتوں کی صف میں شریک ہوئیں، نماز پڑھی اور آپ کی تقریر کو محفوظ کیا۔
- (۵) تمیم داری عیمائیت سے تائب ہو کر مشرف باسلام ہوئے تھے، ان کے ساتھ عیب داقع چش آیا کہ ایک مینے تک سمندری لہروں سے لڑتے رہے، جب ایک جزیرے چی پنچ تو ایک عجیب الخلقت جانور سے پالا پڑ گیا، اس کے کہنے

پر وہاں موجود ایک گرج میں ایک عظیم الجنة قیدی سے طاقات :ونگ۔ (۲) اس قیدی نے ان کے حالات پوچھے اور سرز مین عرب ہے متعلق متعدد سوالات

(۷) اپنی آسلی کرنے کے بعد اس نے اپنے آپ کو'' د جال' فلا ہر کیا اور آئندہ پیش آئے والے واقعائے کی خبر دی۔

جزیرہ ٔ دجال کے اس انو کھے اور عجیب وغریب سفر کے بعد اس روایت کے کچھ قابل توجہ امور بھی ملاحظہ فریا لیجئے۔

فدكورد روايت عصلوم موتا ع كد معزت فاطمه بنت قيل ك عوير شبيد مو گئے تھے اور یہ ان کی عدت وفات گذار رہی تحیں اور مند احمد کی ایک روایت ے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے شوہر نے ان کوطلات مغلظ وی تھی۔ اس تعارض کو رفع کرنے کی صورت ہے ہے کہ مند احمد کی محولہ بالا روایت مند کے اعتبار ہے ضعیف ہے اس لئے اس پراعتراض کی بنیاد نہیں رکھی جا عتی۔ لیکن علام نووی نے دونوں حدیثوں می تطبق دیے کی کوشش کی ہے اور وہ یدفر ماتے ہیں کہ اس صديث يل" فاصيب" كاجولفظ إس كامعنى شبيد موتانبيس بي بلكهاس كامعنى ب زخمي موما كيونكه حضرت فاطمه رمني الله عنها ك شوم كا انتقال علامه ابن عبدالبر نے دورعلوی می قرار دیا ہے اور امام بخاری نے اپن تاریخ کبیر مِي لَكُما بِ كه يد حفرت عمر رضي الله عنه كي خلافت تك زنده رب تقيم تا جم ال بات برمؤرتين كا اتفاق ب كه يه نبي عليه السلام كي حيات طيبه من شبيد نبين جوئے تھے بلکہ صرف زخی ہوئے تھے اور اپنی بیوی کو طلاق مغلظہ وے وی تھی وه اس کی عدت گذار ری تحیس که بیرواقعه چیش آیا۔ (عاشیہ محیم مسلم یز وص ۴۰۳) منداحم كى اى روايت على بكريدواقعة نماز ظمرك بعدآب ماليانيم في بیان فرمایا اور ابوداؤدشریف کی حدیث فمبر ۵۳۲۵ میں بید دافعہ نماز عشاء کے بعد بیان کرنا ندگور ہے۔ لیکن ابوداؤد ہی کی حدیث نمبر ۴۳۲۷ میں ہیدواقعہ بعد

از نمازظیر بیان کرنے کا ذکر ہے جس سے منداحمد کی روایت کی تائید ہوتی ہے اور یہ جسی ممکن ہے کہ دومرجبہ آپ سافیدائینم نے یہ دائعہ بیان فرمایا ہو۔

(۳) حضرت فاطمه رضی القد عنها کی اس حدیث می ایک افظ' اقرب سفینهٔ آیا ہے جس کا ترجمہ جم نے '' حجیوٹی کشق'' کیا ہے، اس کا اصل ترجمہ ' ڈوگلی'' ہے جو یوی کشتیوں کے پہلو میں رکھی جاتی ہے تا کہ ضرورت کے وقت کام آئے۔

(۳) "جماسة" تجس سے مبالفہ کے لئے آتا ہے چنانچہ یہ جانور دجال کے لئے جاسوی کا کام کرتا تحاس لئے اس کو"جماسة کہتے جی-

(۵) بیسان، اردن کا ایک شہر ہے جو حوران اور فلسطین کے درمیان واقع ہے اور پوری و نیا میں ور فتق ال کی کٹرت اور سیلوں کی عمر گی کے لئے مشہور ہے، آئ کل شہراردن کے قریب حدد فلسطین میں واقع ہے۔

(٧) بحير وطبرية شام كالك حجوثا سامعروف ومشبور سندر ب-

(4) چشرہ زخر۔ بحیرہ مردار کی ایک چانب میں یہ چشمہ ایک وادی میں واقع ہاں کے اور بیت المقدس کے ورمیان تین دن کا فاصلہ ہے۔

(۸) اس صدیث سے متعلق ایک یہ تھتے بھی قابل خور ہے کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کا بید واقعہ صرف حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا سے مردی نہیں بلکہ مند احمد میں اس کا متالع حضرت ابو ہر رو رضی اللہ عنہ کی روایت سے بھی موجود ہے اور سنون الی واؤد حدیث نمبر ۳۲۸۸ میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے بھی اختصار کے ساتھ یہ روایت مردی ہے۔

(۹) اس حدیث میں دجال کا ایک سوال انتہائی قابل توجہ ہے اس کئے کہ اس سے ابن صیاد کو دجال قرار دینے والوں کی دلیل بن عمق ہے اور وہ یہ کہ د جال نے حضرت تمیم داری رضی اللہ عنداوران کے بھراہیوں سے پوچھا

﴿ اخبرونی عن نبی الامبین مافعل؟ ﴾ ''امیوں کے ٹی کے بارے میں مجھے بتاؤ کہ انہوں نے کیا کیا؟' عام طور پرای متم کا محاورہ و ہاں اولا جاتا ہے جہاں کی چیز کے متعلق اجمانی علم جو اور انسان تفصیلی علم ملنے کا خواہشمند ہو، اس سے ٹابت جوتا ہے کہ رہالیا کو تنضبت مضيليم ك ظهوركي خيرال چي تقيي اب سوال يه بيدا جوتا ب كه د جال تو ز نجیروں میں جکڑا ہوا ہے، اس کے لئے جاسوی کا کام سرانجام دینے والا ایک جانور ہے جواس جزیرے کے علاوہ کہیں نبیں دیکھا گیا ورنہ تواریخ میں اس کا کہیں تو ذکر ماتا؟ اس لئے جو نہ ہو، ہیروی ابن صیاو ہے جوآئندہ چل کر د جال کے نام سے معروف ہوگا؟ قطع نظراس سے کدیداستدلال انتہائی بودا اور نا قائل توجہ ب سوچنے کی بات تو ہے کے حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ ،حضور سطی پینے کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف باسلام ہوئے اور میر الصحابہ ج ٦ ص ١٣٠ ميں اصابه اور ابن معد وغير ٥ کے حوالے سے ان كا قبول اسلام ۹ بجری میں قرار دیا ہے، گویاان کا دجال کو دیکھنا ۹ بجری ہے پہلے کی بات ہے اور این صیادتو خلفائے اربعد کے دور تک مدینه منورہ میں ہی رہا ہے، خود حضرت جابر رضی اللہ عنہ جوانتها کی شدومد کے ساتھ ابن صیاد کو د جال قرار دیتے ہیں ،اس بات کے مقر ہیں کہ ابن صیاد کوداتھ ،حرو میں مم بایا گیا، یہ بجیب منطق ہے کہ ابن صیاد مدینہ منورہ میں بھی ہواور قمیم داری رمنی الله عنداس کوشام یا یمن کے سندری جزائر میں پابندز نجیر وساء سل بھی و کیے لیس؟

#### فائده

ابن ماجہ کی روایت میں بیہ بھی ہے کہ بچیرہ طبر بیہ کے متعلق موال جواب کرنے کے بعد، جال نے کد حے کی طرح زورزور سے جن دفعہ آواز نگالی اور کہا کہ جوں ہی میں اس اسر زرا اور قید سے رہائی پاؤل گا، پوری دنیا کواپنے دونوں پیٹل سے روند ڈالوں گا۔
روایات کے اندر مکہ اور مدینہ کا استثناء شجح اساد کے ساتھ ثابت ہے چتا نچہ بخاری شرک شریف سے معتول ہے:
بخاری شریف میں حضرت الس رضی اللہ عنہ سے ارشاد ثبوئی سے بیائی معقول ہے:
﴿ لیسس من بسلمہ الا صب طف ہ الدجال الامکہ و الممد بنة
لیسس لسم میں نب شابھا نہ شب الاعلیمہ الملات کہ صافین

يحرسونها الح) (مح بناري ١٨٨١)

یں موسوب سے ہم اس کو دجال نہ روندے، سوائ مکہ مکر مداور "کوئی شہر ایمانبیں جس کو دجال نہ روندے، سوائ مکہ حکم مداور مدینہ منورہ کے، کدان کے ہر درے پر شغیس باند سے ملائکہ حفاظت کا فریفہ سرانجام دے رہے بول صے"۔

ہمارے ہاتو فیق قار نمین میں ہے جن هفرات کو مجد نبوی کی زیارت کا موقع اللہ ہو، وہ اس بات کو بخو بی بچھ کتے ہیں کہ مجد نبوی باہر سے دور کھڑے ہوئے آدی کو واقعی ایک سفید کل محسوس ہوتی ہے خاص طور پر جبل احد پر چڑھ کر اس بات کی تقد پق کرنا کچھ بھی مشکل نہیں رہتا۔ اور بہ حضور میں ایک علیہ کا ایک مجرہ ہے کہ چودہ سوسال پہلے ایک کچی مجد سے متعلق آپ سائی آیا ہے جو پیشینگوئی فر مائی وہ بھینہ پوری ہوگئی۔ ایک کچی مجد سے متعلق آپ سائی آیا ہے جو پیشینگوئی فر مائی وہ بھینہ پوری ہوگئی۔ بخاری شریف متقول ہے:

﴿لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال، لها يومنذ سبعة ابواب، على كل باب ملكان ﴿ (ابخارى: ١٨٤٩) " مية منوره من من وجال كا رعب نيس بني منوره من من وجال كا رعب نيس بني منوره من من ورواز عبول كا اور جر ورواز عبر و دو فر عبول كا اور جر ورواز عبر و دو فر عبول كا أخر من عبره و عدر منه مول كا أن

# باب چہارم

علامات اوروا قعاتی ترتیب کی روشنی میں

خروج دجال کی کیاعلامات جی ؟ خروج دجال کی واقعاتی تر تیب،ایام دجال میں نماز وں کی ادائیگی اوران کے تعین کا طریقته، دجال کی موت

### ﴿ علامات خروج وجال ﴾

علامت أود كلي أراضل بيخ تك پنجينا آسان دوجا تا ب بينتى و كلي أرجانورك الدرخ كا، شانات قدم و كلي كراس راو كيركا، برجول سه مزين آسان اور سمندرول سه بخر إور أي أركا راو كيركا، برجول سه مزين آسان اور سمندرول سه بجر إورز من كود كي كراند كا علم بوجانا، اى ضابط كي مثاليم جي، وجال سه برا أولى فتند نه ببط بوا به و ال كله بعد دو سكام اس الله مقتل كا تقاضا به به كه يلح والا نظانيان دونى جانبي جن و و كي كر بر آوى به جهو جائ كداب عنقر يب وجال الكله والا به الينان كي حفاظت كداب عنقر يب وجال الكله والا به الينان كي حفاظت كه لين مستعد بوجانا جاسينية.

ا حادیث مبارکہ کے مطالعہ سے کچھ یا تیں معلوم ہوتی ہیں ، ان کو تمبر وار ذکر کیا جاتا ہے۔

(۱) خرون دجال کی سب ہے اہم علامت راقم الحروف کے نزد یک حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کا ظہور ہے اور یہ ایک الی کھلی اور روشن علامت ہے جس کو دکھیے گئے کر ہر انسان اندازہ لگا سکے گا کہ اب دجال کے نگلنے کا وقت بہت قریب آگیا ہے۔ حضرت امام مبدی علیہ الرضوان کے متعلق اہل سنت و الجماعت کے عقائد کی آئینہ وار کتاب اللہ کی توفیق اور آپ حضرات کی دعاؤاں ہے راقم نے اسلام میں امام مبدئ کا اتھور'' نامی کتاب میرد قرطاس و قلم کر دی ہے، تضیابات کا مطالعہ وہاں فرمائے!

# (٢) نخل بيسان ير پيل لگنا بند ہو جانا

یہ بات گذر چکل ہے لکہ آئ کل ہیسان نبر اردن کے قریب حدود فلسطین ہیں ان ہے، خروق و جال ہے قبل اس کے درختوں پر کچل آٹا بند ہو جائے گا۔

### (٣) جَيْرة طبرية كاياني فشك موجانا

# ( م ) وین میں کمزوری کا آجانا، آلیس میں بغض اور نفرت کا پھیل جانا

معم بن راشد نے اپنی جامع میں قنادہ سے نقل کیا ہے کہ ایک وان کوف میں ایک مناوق نے نداہ الگائی کہ وجال کا آیا، ایک آوی حضرت حذیف بن اسیدرضی القد عند کے پاس آگر سنج لگا کہ آپ بیبال جیٹھے ہوئے جیں اور کوفہ والے وجال سے قبال کر رہے جیں، معنزت حذیف رشی القد عند نے اس سے فر مایا جیٹھ جا تھوڑئی ویر کے ابعدان کا مردار بھی آھیا اور آگر کہنے لگا کہ آپ ووٹوں نیبال جیٹھے جیں اور ادھ کوف والے وجال سے نیز وہازی کرد ہے جیں، معنزت حذیفہ رضی الله عند نے اس سے بھی فرمایا جیٹھ جا!

تھوڑی ور کے بعد ایک شخص نے آگر کہا کہ وہ ایک جمعوٹی فہر متحی، ال شخص نے حصرت حذیف رضی اللہ عند سے کہا کہ آپ ہمیں دجال کے متعلق گوئی حدیث عاشی کیونکہ آپ ہمیں روک سے جمع علق گوئی عدیث عاشی کیونکہ آپ ہمیں اس کے متعلق گوئی علم رکھے بغیر نہیں روک سے جمع حدیف حذیفہ رضی اللہ عند نے فر مایا کہ اگر آئ وجال نگل آئے تو بچے ہی اس کو تنگریاں مار مار کر زمین میں وفن کر دیں، وہ تو نظیر کا ہی اس وقت جب اوگوں کی اتحداد کم، طعام کی اشیاء ناقص، آپ میں نا چاتی ، اور وین میں فضت آجائے گی اور اس سے لئے ذمین کو اشیاء ناقص، آپ میں نا چاتی ، اور وین میں فضت آجائے گی اور اس سے لئے ذمین کو اس طرح لیسے ویا جائے گا جمیم مینڈ ھے کی اپوسٹین لیپ دئی جائی ہے۔

اس طرح لیسے ویا جائے گا جمیم مینڈ ھے کی اپوسٹین لیپ دئی جائی ہے۔
(اسی المرح لیسے ویا جائے گا جمیم مینڈ ھے کی اپوسٹین لیپ دئی جائے ہے۔

#### (۵) چشمه ، زغر کا یانی ختک ہوجانا

(١) قتطنطنيه كا فتح بوجانا

سنن الى واو و بيل هفرت معاذبن جبل يغي الله عند عدم وي ب كه هفور

سُرُهِ اِنَّهُ فَ فَمِ مَا أَنَّ بِيتِ الْمُتَعَدَّلُ كَا آبَادِ بَوَنَا أَوْ يَا مِيدَ \$ مِيانَ بَوْدُ ہِ اور مَدِيدَ كَلَ وَمِيا فَى جَنَّوْلِ كَلَ طامت ہے اور جَنَّوْل كَا بُونَا فَيْ السَّطْطَةِ لِهُ مِيْنَ فَيْمِد ہِ اور مُسَطِّنظِيد كَا فَيْ جَنَا أُو يَادِ جِالَ كَا نَكُل آنَا ہے۔ بِيْمِ جَسِ شَخْصَ ہے ہے حدیثے بیان فرمانی تیمی اس كی ران یا كند هے پر ہاتھ ماركر فرمایا كہ جَنَّك ہے بات اس طرح برق ہے جس طرح ترجی ہمارا بیمال جینے اوا ہونا برق ہے اُنہ (ابور موروز)

ای حدیث ت بھی اور طامات بھی معلوم ہو گئیں مثابا

ا بيت المقدى كا آباد جوجانا ـ

۲- هدينه منوره كاويران بو جانا-

الم جنگون كا دور دوره ووال

ہ۔ منطقطنیہ کا فتح ہو جانا۔اور ابوداؤد، ترندی، ابن ماجہ کی روایت میں ہے کے تسطنطنیہ کی فتح اور خروج د جال کے درمیان صرف سات ماہ گا عرصہ ہوگا۔

جنگوں کی تفصیلات بھی روایات میں لمتی جیں لیکن ہم یہاں ان کا تذکر ونبیں کمریں ئے۔ مخفریب اس کی مفصل تفکگو آئندہ صفحات میں " رہی ہے۔

# (٤) متحدول كرم اب ومنبرے تذكرة دجال يرمبرسكوت كالك جانا

### (٨) مج اور جھوٹ، امانت وخیانت کامفہوم بدل جانا

حضرت انس بن مالک رضی الله عنه سے مند احمد، مند بزار، مند الویعلی و بنی الله عنه سے مند احمد، مند بزار، مند الویعلی و بنی به به بیل کی دعوے کے سال بول گے جن میں سیج و جمون اور خاش کو امانت دار میں سیج کو جمونا اور جمولے کو سیج تسمجھا جائے گا، امانت وار میں اور خاش میں اور میں میں اور میں میں اور میں بیل میں اور میں میں باتھی کریں گے۔ اور این ماہد کی روایت میں باتھی کریں گے۔ اور این ماہد کی روایت

ين المُعَالِمُ اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المَّا

#### (٩) بھوک اور قبط سالی کا دور دورہ ہونا

سنن ابن مجدیم حدیث فمبر ۷۵۰ ایک طویل حدیث ہے جو کہ حفزت ابوا مار البابلی رضی اللہ عند سے مردی ہے ، کمل حدیث قوات ، اللہ آئے نقل ہوگی ، یہاں آخر ہے اس کے متعاقد حصہ کا ترجمہ درج کیا جاتا ہے:

'' خروج و حال ہے قبل تین سال ایسے ہوں مے جوانتہائی شدید بوں گے، لوگ اس میں شدید قط سالی کا شکار ہوں گے، <u>مل</u>ے سال الله تعالى آ - ان وَحَكُم و مِن هِ كَهُ وهِ اللَّهِ تَبَائَي بارشُ روك لے اور زمین کو حتم دیں گئے کہ وہ اپنی ایک تبائی پیداوار کو روک لے، دوسرے سال آ سان کو حکم دیں گے تو وہ اپنی وہ تہائی بارش روک لے کا اور زمین کو تھم دیں گئو وہ اپنی دو تبائی پیداوار روک لے گی . پھر تیسر ب سال اللہ تعالٰی آسان و تھم دیں گے تو وہ ایک مارش کلمل روک لے کا، ایک قطرہ بھی نہیں شکے گا اور زمین کوحکم ویں گے تو وہ اپنی ساری پیداوار روک لے گی اور کوئی گھاس نہ ائے گی اور ہرسم دار جانور ہلاک ہوجائے گا۔ الا ماشا واللہ صحابہ کرام رضی التہ عنبم نے یو حیا کہ اس زمانے بیس نیمر اوُلوں کو کیا چیز زندہ رکھے گی؟ فرمایا کرتبیل وتکبیر اور تبیع وتحمیدان کے لئے کھانے کی جگہ کام وے گی'۔ (سنن ابن باید ، ۱۷۰۰)

### (١٠) عرب كي تعداد كم موجانا

روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ خروق وجال کے وقت الل عرب بہت كم جول

کے اور اہل مجم کی تجربار ہوگی۔

#### (۱۱) رومیوں کی تعداد میں اضافیہ

مسلم شریف کی حدیث نمبر ۷۲۵ سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے قریب رومیوں کی تعداد میں انتہائی کثر ت ہو جائے گی چنانچے موجودہ حالات میں میسائیوں کی گثرت کمی پر مخفی نہیں۔

#### (۱۲) ظهرورمبدي كي علامات

حضرت امام مبدی علیه الرضوان کے ظبور کی علامات کا بورا ہو جاتا بھی فرو ت دچال کے قرب کی علامت ہوگی۔

# ﴿ خروج وجال اور واقعاتی ترتیب ﴾

چثم تصور میں ذرااس وقت کود کیجئے!

منیٰ کا میدان ہے، لا کھول کا مجمع پروانوں کی شکل میں موجود ہے، شیطان سے اظہار نفرت وعداوت کیلئے جمرات پر سکریاں ماری جارتی ہیں کہ انچا نک آتش حرب وفساد مجرئ اٹھی ،لوگ ایک دومرے کے قتل ہے بھی درینے نہیں کررہے، اتنا ضاہ مجا کہ الا مان و الحفیظ بہت ہے لوگ مٹی ہے جو بھا گے تو اپنے مشتقر پر پہنچ کر ہی اطمینان کا سانس لیا، جولوگ زندو بچے وہ انتہائی سراہیم کی حالت کا شکار ہیں۔

ان حالات بول شکتہ ہوکر کچھ بجیدہ افراد نے اس مسلد کاحل حال گرنے کی کوشش کی لیکن ان کی کوششوں کا بدار آنو انین نہیں تھے ، آنو انین نافذ کرنے والی شخصیت ان کا گوہر مراد تھی، انہوں نے حال و جبتو کے دوران ایک شخص میں مطلوب صفات دیکھیں ، اس سے نام چہ کو چھا تو اس نے مختصر میں جواب و کے کر نجانے کیا سوچ کر اس شجر ہی کہ جہاری منز اِل مقصود ہے دومرے شہر کا رث شجر بی کہاری منز اِل مقصود ہے دومرے شہر کا رث

نیا، متعدد مرتب کے چکر اگانے کے بعد ایک دن ویجھا کہ وقفتی خانہ ویکھا کے واقعتی خانہ تعب کے ساتھ چھٹا جوا اپنے سربٹے و شفید رخساروں پر آنسو بہا رہا ہے اور رو رو کر امت محمد یہ کی سائٹی اور وقع فقنہ وقساد کی وعامی کررہا ہے، لوگوں کی ہے انتہا ورخواست اور مسلسل وچھم اصرار کے بعد اس نے ان کی امارت قبول کی۔

ونیا میں ''امام مبدی عایہ الرضوان' کے نام سے خلفائے راشدین کے سلط کے ایک اسلامی قائد کا تعارف جوا، باضابطہ اطابی جہاد کر دیا عمیا، کفار اور شرکین سے اپنی کھوٹی جوٹی اسلائ سلطنت وصول کر لگ ٹی اور دیکھتے ہی و کھتے پر و بحر میں اپنے عدل و انساف کے جنڈے گاڑ دیئے گئے، قسطنطیہ فتح جو چکا، اب ایک ایے شہر پر حملہ کا ارادہ ہے جس کے ایک جانب سمندر اپنی روانی اور طغیانی کے ساتھ موج زن ہے اور دوسری طرف خطکی نے ساتھ موج زن ہے اور دوسری طرف خطکی نے ساتھ موج زن ہے اور

اللہ کے شیروں کا یہ قافلہ شہر پر عملہ کی نیت ہے پہنچنی چکا، امیر نے قواعد حرب اور آئین جنگ کے مطابق صف بندی کی، نعرؤ تکمیر کی ایک صدائے ہازگشت نے ایہا الڑر وکھایا کہ اہل شمر آگشت بدندال رہ گئے، مفہوط قلعول، فصیلوں اور شہر پناہ ہے گھرے جو کے اس شمر کی فصیل ایک جانب ہے منہدم ہوگئی۔

ببادران اسلام تائد فیبی سے سرشار ہو کر ایک مرتبہ بھر اپنی پوری طاقت کو سمیت گراہ ہوئی گائی گائی ہوری طاقت کو سمیت کر افراہ ہوئی گائی گائی کہ اس دوسر سے نعرب نے ان کی شمر بناہ کا دوسرا حصر بھی منہدم کر دیا تھا، تیسری مرتبہ کی محمرار نے مجابد بن اسلام کے لئے شہر میں داخلہ آسان بنا دیا۔

لیکن یہ بجیب فاتح قوم ہے کہ جس کے چہرے کے تیورا پی اس شاندار اور ہے مثل فنتے کے تیورا پی اس شاندار اور ہمشل فنتے کے باوجوو نہ بدلے ،مفتوحین کے ساتھ حسن سلوک کر کے ان کے ول موہ لئے ، ابھی مال فنیمت تقسیم کر ہی رہے تھے کہ فہرازی '' و جال فکل آیا'' بھبلت تمام شام کی طرف واپس ہوئے تھے کہ انسان اور کی طرف واپس ہوئے تھے کہ انسان اور انسان کی صورت میں شیطان ، اور عدة اولیاء رحمان '

الهم بأسمى كاناه بإل غل أيار (معمرة بيه ١٥٣٠)

مسجد نوکی کا ایک ایک وشه مستنقی تاریخ ہے۔ ریاض ابیانا وضعہ و مہارکہ ومنیں ' وی سنتی آین نوعی سیدنا الی بکر الصدیق ، اسطوانات مشہور و غرضیکہ ہر چیز نواور عالم میں ہے ہے۔

یکی منبہ ہے جس پر خطیوں کے خطیب، اہاموں کے اہام، رسواوں کے رسول،
نبیوں کے جمی اور مخلوقات فعداوندی کے جان و بگر گھڑ ہے ہو آراپ ارشادات عالیہ سے
تقوب کو الیمان و ہدایت کی صفائی اور جلا بخشتے رہ، آنے والے فتنوں سے ڈراتے اور
آگاہ کرتے رہے، میں و کھے رہا ہوں کہ آپ ساٹھ پائیڈ ای منبر پر روفق افروز ہوئے اور
ایک تاریخی خطبدار شاد قر مایا کے ایسا خطبہ کے صاحب سرالقبی فر مایا کرتے تھے
کہ ہم میں سے جس نواس خطبہ کی یا تمیں زیادہ یاد ہوگی تھیں و ہی سب سے بڑا عالم شار
اوری تھے۔ اے کاش ایسے کمل خطبہ کی یا تمیں فریات برسال ایس کے کچھ اجزاء
تاریخ کے شوال اس کے کچھ اجزاء

"جب سے اللہ تعالی نے ذریت آدم کو چھالایا ہے، زمین میں فتد، دجال سے بڑا کوئی فتر شیس ہوا، اللہ نے جس نبی کو بھی مبعوث فرمایا، اس نے اپنی امت کو جال سے ضرور ذرایا، میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت، ابندالا کالداس کا خروج تم بی میں ہوگا۔

اگر وہ میری موجودگی میں علی آیا تو میں جر مسلمان کی طرف سے دفاع کرنے والا موجود جوں اور آگر وہ میرے بعد الله تو تجہ ہر آدی اپنا دفاع خود کرے گا، اللہ تعالی میرا خلیف ہے جرمسلمان کے لئے۔

، جال شام اور عمال کے درمیان ایک رائے سے فروی سرے گاء دائیں ہائی فساد کھیلاتا رہے گا، سواے اللہ کے بندو! قابت قدم ربنا، میں شہارے مانے اس کی بعض ایس سفات جی فابت تحق فرکر کے دیا ہوں جو جھ سے پہلے کی جی نے فرکر نیس کی ہیں۔
ابتدا، میں دجال نبوت کا دفول کرے فا طاا نکہ میرے بعد کوئی نبی بیس آ سکتا، پھر دوسرے فہیر میروہ ربوبیت کا دفول کر مینے کا دفول کی میں نہ کہا ہے ہیں کہ دولوں کیا دولوں کے درمیان اس کا تا ہوگا، تمہارا رب کانا نبیس، اس کی دولوں آ تھیوں کے درمیان اس کافران کھا ہوگا جس کو جرمسلمان خواہ لکھنا میں میں میں میں جانا ہوگا ہیں کہ دولوں کے درمیان اس کی دولوں کے درمیان میں میں میں کر جم سلمان خواہ لکھنا کی دولوں کے درمیان اس کی دولوں کی

یادر ہے کہ فتنہ وفساد کھیلانے کے لئے دجال ایک انتظار تر نیب وے گا جس کو اس بات کی تعلی اجازت ہوگی کہ جوتمہاری وقوت کومستر دکر دے اس کو غارت اور برباد کرنے میں تم جوطر بینہ مناسب مجھو، افتلیار کر کئتے ہو، اس شکر کا مقدمہ انجیش اصفہان کے ستر بنرار یہود یوں پرمشمل ہوگا۔

نیز اس روایت میں اغظا'' کافر'' حروف حجی کی صورت میں نبیس آیا اور دوسری روایات میں ک وف اربھی آیا ہے جیسا کہ جیجے گذرا میکن ہے کے حضور سی آیا بھی نے جیے کرکے بتایا :واورراوی نے ملاکر کہد دیا ہو۔

د جال کا ایک فتند یہ ہوگا کہ اس کے ساتھ جنت اور جہنم بھی ہوگا،
حقیقت چس اس کی جہنم جنت ہوگی اور جنت، جہنم ہوگی، جو مخض
اس کی جہنم چی جتا کیا جائے اس کو چاہئے کہ اللہ سے مدد مانگے
اور سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھ لے، اس کی جرکت سے وہ
آگ اس کے لئے خندک اور سلائتی کا ذریعہ بن جائے گی جیمے
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے ہوئی تھی۔
''د جال کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک ویہاتی ہے کہ گایا تو بتا

رب مانے کی شبادت دے گا؟ وہ باں میں جواب دے گا تو دو شیطان اس کے ماں باپ کی صورت میں ممثل ہو جا کمیں گاور اس سے کہیں گ کہ بیارے بیٹے!اس کی بات مانو، بیتمبارارب ہے۔

د جال کا ایک فتنہ یہ ہوگا کہ اس کو ایک جان پر تسلط ویا جائے گا جس کو وہ آرہ کے ڈراچے چھڑ کر قبل گر کے اس کے دو گئن ہے کر ذالے گا اور کبے گا کہ میرے اس بندے ود کچھو کہ اب میں اس کو دوبارہ کس طرح زندہ کرتا ہوں ، اس کے باد جود یہ کسی اور کو اپنار ب مانتا ہے ، اللہ تعالی اس کو دوبارہ زندگی دیں گے قویہ خبیث اس سے لو جھے گا کہ تیمار ب کون ہے؟ وہ جواب میں کب خبیث اس سے لو جھے گا کہ تیمار ب کون ہے؟ وہ جواب میں کب فتم ارب تو اللہ ہے اور تو اللہ کا دیمن اور دوبال ہے ، اللہ کی فتم ! آئ کے بعد تیم بارے میں مجھے اس سے زیادہ بھیرے حاصل میں ہو سے گی ۔ "

ایک دوسری روایت میں ہے کہ یہ همض جنت میں میرے امتی ل میں سب سے اوشیج درجے پر فائز ہوگا، راوی حدیث حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه فرمات میں کہ بخدا! ہم تو حضرت عمر رضی الله عنه کو ہی ہے''شخص'' سیجھتے تھے تا آ لکہ هضرت عمر رضی الله عنہ راوعدم کوسد ھار گئے۔

> د جال جس مردمؤمن کوقتل کر کے زندہ کرے گا وہ کون ہوں گے؟

َ مَدْ شَيْعَ صَحَاتِ مِن مِهِ حَدِيثَ وَ أَبِرِ فِي جَهِي هِ بَعِلَ سِبَهِ وَجِالَ مِدِينَهُ مَنْهِ . •

میں وافعل دونا ہیا ہے ہو تو فرشنتے پر منداور مائتی ہوئی تلوار کے ساتھ ان کا اعتقبال کسی سے واقعہ ان کا اعتقبال کسی سے واقعہ میں داخلہ کا ارادہ تجھوڑ کر حدیثہ منورہ کے قریب ایک شورا ور کھار تی ایس نے بیٹی نہیں پر خیمہ زن ہوہ وائیک مرد بھی اس کی دھیائیت کا فیریب سختارا کرنے کے لئے اور اس وجھوٹی اور بیت میں جھوٹی کا بت کرنے کے لئے حدیثہ منورہ سے فکل کراس کی طرف روائد ہوگا۔

رائے میں دجال کے مسلم افراد اس کو گرفتار کر کے " دھنرے دجال" کی خدمت اقدی میں پیش کردی کے میں افراد اس کو گرفتار کر کے " دھنرے دجال" کی خدمت اقدی میں پیش کردی کے بیے، یہ م وقلندر دجال کو دیکھتے ہی تو دبید کے بیٹے میں اسر شار اور حدیث پیغیم ملیہ السام پر شار ہونے کے لئے تیار ہو جائے گا اور یہ فرق مستانہ کے آئی میں بلند کر ہے گا کہ اوگوا یہ تو وہی دجال ہے جس کا حضور سیم بیٹی آئی ہے ہیں، اس کے فریب کا بیکار نہ ہو جانا، باطل کو جن کا جائے اوجی کا بیاک کو جن کا خواج ہو جانا، باطل کو جن کا قواضی " کرنے نہ کا حکم شاہی جاری کرنے گا، بعداز اس اپنی خدائی کا سکہ لوگوں کے ذبنوں میں جمانے کے لئے " جنمی شیمیں" ( چیٹم جدور ) اس کے جسم کے دو کھوے اڑا دے گا، اس کے درمیان مشلمانہ جال چیٹم کے درمیان مشلمانہ جال چیٹم کو جرام خدائی کی بیچائے گا کہ کھڑا ہو جا خدا کا یہ شیم اس کے درمیان مشلمانہ جال جی تو جحد پر ایمان لاتا ہے کہ نہیں ؟

کیا خوب خیائی ہے کہ اپنے آپ کوئس زور زبردی کے مل اوقے پر منوائے کی ناکام کوشش کی جارہی ہے۔ اس مر وقلندر کا جواب باطل کے مند پر ایک زور دار تحیشرا حق کی دیت اور باطل کی ظلست کا آئید دار ہوگا کہ بخدا! آئی تو میرے یقین میں اور انساف ہو گیا ہے کہ توجہ ہو کر بھوش انساف ہو گیا ہے کہ توجہ ہو کر بھوش میں اور کے ساتھ یے طوک کرنے پر قادر نہ ہوگا ، اس کا وقت یورا دو کہ آئی کے بعد د جال میں اور کے ساتھ یے طوک کرنے پر قادر نہ ہوگا ، اس کا وقت یورا دو چکا ہوگا ، اس کا

بإطل تلمالا الشحيكا. ال وابنا منكها من ؤوانا بهوا نظم آئ كالبيش مين آئراس

و دوباره ال '' آستانی کا مزه' چکهانا چاہے کا کیکن وی فیم بلی طاقت اس کی گردان ہے کے کر بہتل تک کا جسم تا نے کا بناوے گی اور وجال اس کا بال بھی بیکا نہ کر سے گاہ چک ہے ہے کہ بدب آ دی باطل پر بوہ وائل کی و نیا میں رسوا بو جائے اور اس کی عزبت سرعام نیاام بونے گئے تو پھر وہ او جھے ہتھانڈوں پر اتر آتا ہے اور ظلم و استبداد کا کوئی وقیت فروگذاشت نہیں رکھتا چانچ دجال اس مردحتی کو باتھوں پیروں ہے پکڑ کر اپنی خود ماختہ جہنم میں مجینے دے گا۔ رب کعبہ کی قتم اور اس تک پینچنے سے پہلے بی جنت کی جنت کی باشان محارتوں میں پہنچ جانے گا اور شہداء کے اصلی ترین مرتبہ پر فائز ہوگا۔

حافظ ابن کیڑ نے مسلم شریف کے مرکزی راوی 'ابراھیم بن محر' کے حوالے سے اس مردخی کو امور تکوینید کے مشہور پینمبر حضرت خضر علیہ السلام قرار دیا ہے، قاضی حیاض نے بھی اس کی تائید ہوتی ہے گو کہ سند کے اختبار سے دو فریب ہے لیکن مضمون کے اختبار سے بردی امیر ہے کہ مرکار مدیث علیہ السلام نے ارشاد فرمایا:

'' عنقریب وجال کو دو پخض بھی پائے گا جس نے مجھے دیکھا ہے اور میرے کلام کو سا ہے۔'' ( زندی ۴۲۳۳ ابوداؤد ۵۵۹ م

سید پرزنگی اپی شہرہ آفاق کتاب''الا ثابی'' ص ۶۷۹ میں تحریر فرماتے ہیں کہ اسح قبل کے مطابق میہ مردمؤس حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے جیسا کہ بعض احادیث سجھ میں اس کی تصریع مجمع ہے اور کشف صحیح بھی اس پر دال ہے۔

احادیث تو بہت زیادہ ہیں مثلا ابن حبان نے اپنی میچ کی "کتاب التوحید" میں دجال کے متعلق نبی علیہ السلام کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ ممکن ہے دجال کو بعض وہ اوک نبھی پالیں جنہوں نے مجھے دیکھا ہے، یا میرے کلام کو سنا ہے۔ اس حدیث میں "بیشن" سے مراد حضرت خضر علیہ السلام ہی جیں، اس کی متعدد دلیلیں جیں۔

(۱) حضور سفی آینه کی زیارت سے فیض یاب ہونے والوں میں سے حضرت فحضر اور میسن علیماالسلام کے علاوہ اب بالا جماع کوئی باقی نہیں رہا، اب یہ اس دمؤمن ' «مغرت میسی مایی السلام آو :و تیسی کنتے کیونک حضرت میسنی علیہ السلام وجال کوقل فرمائیمی گے، جب کہ یہاں وجال اس مخص کوقل کرر ہا ہے۔

حافظ ابن مجرِّ فتح البارئ میں اس کُونقل کرنے کے بعد تحریر فرماتے میں کہ معمر نے بھی اپنی جامع میں اس حدیث کُونقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ میے مردموَ من حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے۔

انان مجرَّ مزید فرمات میں اس قول کے قائلین کی ایک دلیل وہ حدیث بھی ہو عمق ہے جوانان حبان نے اپنی تھیج میں دجال کے تذکرہ میں ھفرت ابونعبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کی مرفوع روایت تخریخ کی ہے کہ مکن ہے کہ جال کووہ ' الحض' ' اوگ بھی یالیں جنہوں نے مجھے دیکھا ہے یا میرے کلام کو شاہے۔

معی حدیث اس بات پر الاات کرتی ہے کہ کچھ سمتا برضی القد متبم د جال کو مجی پائمیں سے اور دار تطفی کی روایت نے اس مبم خفص کو حضرت نضر علیہ السلام قرار دے دیا۔ ان تمام چیزوں سے میہ بات پایدہ ثیوت کو پہنچ کئی کہ حضرت خضر علیہ السلام بھی سحافی میں ، ان کو د جال کی کلفہ یب کرنے کے لئے کمبی عمر دے دک گئی ہے۔

ر س) العض روايات شرآتا بكر دجال جم فحض وقتل كر علا وو كبي كا-ه إيابها الناس! هذا الذي حدثنا عنه رسول الله سين ﴾ يعنى "حدثا" كالفظ استعال كرت كا (جس كامعنى بلاواسط وَكر كرنا بي ا "وَكر رسول الله سَيْرَالِيَهِ" كالفظ استعال نبيس كرت كا ، اور كلام عن اصل بير بي كروه ا ہے معنی جیتی پرمحمول ہوائی گئے مطاب یہ ہوا کہ حضور میٹر بیٹر نے باوارط اس سے یہ حدیث میان فرمائی تھی اور اس میں آوئی شک نیس کہ اس کو بالوا مطافہ کر کرنے برمحمول کرنا مجانی میں میٹی مراو ہو سکتا ہے جاتا ہی مادہ کو اگر نیس میں مسلم اس میں معنی معنی حضرت خصر علیہ السمام کے ملاوہ کوئی نیس ہوسکتا اس میں موام دموم من حضرت خصر علیہ السمام ہی جواں گے۔)

ر ہا کشف، تو محققین صوفیا ، کرام مثلاً شخ طلاؤ الدولة السمنائی و نیم و یمی فرماتے جیں کہ بید حضرت خضر علیہ السلام ہی جوں ہے، اور بعض حضرات نے یہ جس کہا ہے کہ بیخفس اصحاب کبف میں سے ہوگا کیونکہ میہ بات گذر پیکی ہے کہ اصحاب کبف امام مہدیؒ کے ساتھیوں میں جوں عے لیکن میہ دوسرا قول ضعیف ہے جیسا کہ ' فقوحات' میں تقریح ہے۔

بہرحال! بات دور نکل گئی، خطبہ نبوی کی روشنی میں عرض یہ کرر با تھا کہ د جال کیے کیے فتنے پھیلائے گا؟ چنانچہ ایک فتنہ یہ بھی گذرا ہے کہ آسان و زمین اس کے تلم کے تابع کر دیئے جاکیں گے، اس کی مرضی سے بارش اور بیداوار ہوگی، اس کے جمعین کے لئے آسائشیں اور آرائشیں وافر مقدار میں موجود ہول کی اور مکرین کے لئے عارضی پریٹائیاں بیدا ہو جاکیں گی۔

#### ليم الخلاص

خطبه ونبوى كے بقيد اجزا ويدي

'' مکداور مدینہ کے ملادہ زخین کا کوئی حصد ایسانہیں ہے گا جس کو د جال نے اس کا غلب نہ ہوا د جال نے اس کا غلب نہ ہوا ہو، البتہ مکد مکرمداور مدینہ طیب کے جس ورے سے بھی وہ اندر آنا چاہے گا تو فرشتے اس کے سامنے نگی آمواریں سونتے ہوئے آجا کی تو فرشتے اس کے سامنے نگی آمواریں سونتے ہوئے آجا گیں گا، تھک ہارکر وہ مدینہ منورہ میں ''فطریب احمر'' نائی

جُدِ مِن الكِ أَهاري زين إِن إِذَا وَالْحُكَاءُ

جل میں ایک حماری رہاں ہے ہاروں کے اور اس کا خرف نکل بیزیں گے اور مدینہ منور واپنے آپ ہے گذرتی کو اس طرح وور کردے گا، چھے او بار کی بھٹی او ہے کے زنگ کو وور کرد بی ہے، اس دن کو ''یوم الخاائی'' کیا جائے گا۔'

فائده

علامہ سید برزی نے اپنی کتاب الاشاعر س کا پر ایک روایت نقل کی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ دجال ہے آئے آئے دو آ دمی جول کے جو ہربہتی کے اوگوں کو اس کے فتر ہے آگاہ کرتے ہوں گے۔ جس بہتی میں بھی داخل ہوں گے دہاں کے اوگوں کو اس ہے آگاہ کریں گے، ان کے انگلے کے بعد دجال کا پہلا آ دمی اس بہتی میں واشل

اس طرح وجال مکداور مدینہ کے علاوہ برہتی میں داخل ہوگا، جب کہ مکد ہے گذر ہے گا کہ اس طرح وجال مکداور مدینہ کے علاوہ برہتی میں داخل ہوگا، جب کہ مکد ہے گذر ہے گا تو ایک نظیم مخلوق کو پائے گا، اس سے بویجھے گا کہ تو بھی ہم مدینہ سے میں میکائیل ہوں، جمجھے اللہ ہے گا کہ تو کون گذر ہے گا کہ تو کون ہے وہ جواب دے گا کہ میں جبر بل ہوں، جمجھے اللہ نے اپنے نبی کے حرم کی تفاظمت سے وہ جواب دے گا کہ میں جبر بل ہوں، جمجھے اللہ نے اپنے نبی کے حرم کی تفاظمت کے لئے جمجھے اللہ نے اپنے نبی کے حرم کی تفاظمت کے لئے جمجھے ہے۔

ا یک روایت میں بی ہی ہے کہ دجال، میکا نکل علیہ السلام کود کی کر چیخنا ہوا ایک روایت میں بی ہی ہے کہ دجال، میکا نکل علیہ السلام کود کی کر چیخنا ہوا پشت پھیر کر بھاگ کوڑا ہوگا اور حمین شریعین میں داخلہ کی حسرت دل جی دل میں لئے جبل احد پر چیڑھے گا اور محبد نبوی کی طرف اشارہ کر کے کہے گا کہ بیہ مفید کل جی احمد (کیٹیائیل) کی مسجد ہے۔ شايد آپ و جورتى جورى الدول ال

د جال یہ موق کر کے مسلمانوں کی اکٹے بیت شام میں جن جور بی ہے، وہ شام کا رُتْ بیت شام میں جن جور بی ہے، وہ شام کا رُتْ کر سے گا، مسلمان بھا گ بھا گ کر شام میں موجود ایک پیاڑی پیاڈ کر بناہ گڑئی موجوں گے جس کا نام ''جبل الدخان' جوگا، د جال ان کا محاصہ وکر لے گا اور حصار میں گئی گرو ہے کا جس کی وجہ سے مسلمان اختبائی پریشان جو جا گیں گ، کھانے کے نئے روئی، پینے کے بینے کے لئے گیا ہے مانا مشکل جو جا گیں گ اور اس قدر شدت کی جوگ بین سے بیاس گے گئی کہ جو گئی ہو جا گیں میں اور اس قدر شدت کی جوگ بین سے بیاس کے گئی کہ جو شخص مینی جواجوگا وہ سب سے زیادہ طاق تو ترجی جانے گا اور تبیع جمیر جبل کی مؤمن کی مذا ہوگا۔

محاصہ وجب طول مجڑے اگا قوایک مسلمان کے گا کہ تم کب تک اس بنتی اور اس کے اس بنتی اور اس کے محاصہ و کا مقابلہ کرو گے، اس وشمن خدا کی طرف چلو، تا آنکہ اللہ جمارے اور اس کے درمیان نبیس و کہ یا تو درمیان نبیس و کہ یا تو جام شباوت نوش قراد کے پر اللہ تمہیں اس پر غلبہ دے دیں، اس کی میہ تقریمین کراؤ گول کو جو شرف کا دو اتبا صدق جو ش نے گا دور دو قبال کرنے کے لئے بیعت کر لیس کے اللہ جانا ہے کہ دو ایبا صدق ول سے کریں گے۔

ا بھی ہیں با تھی ہو رہی ہوں گی کہ نماز افجہ کا وقت ہو جائے گا، قائد مسلمین حمیر ت امام مبدی علیہ الرضوان نماز پڑھانے کے لئے مصلی امامت پر جلوہ افروز ہوں سے معمر اقامت کہنا شروع سرے کا ابھی امام مبدی علیہ الرشوان نمازشروع کرنے یہ یا میں اٹ کے ہاتھ نتین پارے کا تعیارا فریوریں آئیٹجا، خدا کی مدا آئی، اوک آئیں عیں میں گئے کہ بیا تو آئی پیٹ جرے کی آواز ہے، لیعنی ہم اسے ہجو کے جیں کہ ہم میں ہے وئی آئی باند آواز کے ساتھ ندا نہیں لگا مکتا۔

المرت خداوندی کا یہ خیبی اعلان من کر امام مبدی عاید الرضوان و را رکیل سے کے ایک مسین منظ و کھائی ہے۔ اور چند کھول کے لئے قیام اوگ ایسے دم پخود رو جا میں سے کو یا کہ خواب و کیچھ رہے ہیں کہ حضرت جینی علیہ السلام جائن مسجد وشق کے مشرقی سفید مینارے ہم ملک زرد رنگ کے دو کیڑے ہینے، اپنے دونواں باتھ دو فرشتول کے بازدول پایروں پر مرکھے وہ نے شان وشوکت کے ساتھ فردول اجلال فرما کیں ہے۔

ا ہام مہدی ملیہ الرشوان " چوجی سمی " تی توسیس ہوں کے اس لئے ایک بیا بلکہ جنیل انقدر اور اونوالعزم چنیز کوال و جاہت اور جاہ و جلال کے ساتھ اتر تے جو کے و کیچے کر مصلی امامت چچوڑ دیں گے،صف اقتداء میں آگر کھڑے جو جا گیں گے اور بھمد گجر و ثیاز عرض کریں گے:

#### 4 نفدہ یا روح اللّه! فصل بنا کے " یارہ نّ اللّٰہ! آگے بیرہ کر جمیں تماز پڑھائے"

لیکن وہ نبی بی کیا جودامن انساف کو چھوز دے، اقامت، مہدی کے لئے ہو اور نمین وہ نبی کے لئے ہو اور نمین ہوتا کیکن مہدی کا دل بھی تو رکھنا ہے اس لئے مال شفقت کا مظاہرہ کرتے ہوئ ان کے دونوں کنداعوں کے درمیان ہاتھ رکھ کر قدا کیں گئے کہ آپ بی آگے بڑھے اور نماز پڑھائے کیونکہ اس نماز کی اقامت آپ کے لئے ہوئی ہے چنانچے امام مہدی آگے بڑھ کرنماز پڑھائیں کے اور حضرت میسی علیہ اسلام ان کی افتدا مفرمانیں گے۔

دل کو دلیل سے اس طرح جوز کر سمجھا دیا کہ کہیں جا کر خواہ مخواہ امامت کے گئے اپنے آپ کو وہ امامت کرنے سے گئے اپنے آپ کو وہیں نہ کرو، امام اُٹی کی افتداء میں نماز اوا کرنا خود امامت کرنے سے بہتر ہے، اس کی تھل تفصیلات راقم کی کتاب "اسلام میں امام مبدی رضی اللہ عند کا تصور "میں طاحظہ فرمائے۔
تصور "میں طاحظہ فرمائے۔

## وجال سے قال کرنے پر بیعت اور نصرت الہی

بعض روایات می آتا ہے کہ جب وجال مسلمانوں کا محاصرہ کر لے گا اور مسلمان اس سے لڑنے کے لئے بعد قبال کر لیس کے تو اجا تک ان پر گھٹا نوپ تاریکی مسلمان اس سے لڑنے کے لئے بیعت قبال کر لیس کے تو اجا تک ان پر گھٹا نوپ تاریکی جہا جات گی اور ہاتھ سے ہاتھ نیس بجھ و کیھنے کے قابل جول کی تو وہ اپنے زول جو جائے گا، جب لوگول کی آئکھیں بچھ و کیھنے کے قابل جول کی تو وہ اپنے درمیان ایک زرہ بوش آدی کو پا میں گے، اس سے بوچیس کے کہ آپ کوان جی جو کہیں گئے۔ شی اللہ کا کھٹا جول جی ایک کوافقیار کے ایک کوافقیار

(۱) اند تھالی د جال اوراس کے لشکر پرعذاب جیم ، زل فر ما کراس کوختم کر دیں اور هبیں اس مصیب ہے نجات دے دیں۔

(۲) ان سب کوزین می دهنسادیں۔

(٣) یا بچر لزائی میں تعبارا اسلحدان مراستعمال کروا دیں اور تعبیس ان کے اسلح ہے محقوظ فر بادیں۔

اوگ حرش گریں گے کہ اے بیٹیم خدا! یہ آخری صورت بی ہمارے داول کے لئے زیادہ باعث شفاء ہے، چنانچے اس دن ایک طویل قد وقامت کا گھا تا بیتا یہود کی بھی اس حالت میں ویکھا جائے گا کہ دہشت کی وجہ ہے اس کے ہاتھ تھوار نہیں اٹھا پارہے اور مسلمان اس پیاڑے اتر کران پر غالب آ جا کیں گئے۔

امام ابن کیٹر نے یہ حدیث نقل کر کے اپنے شیخ طامہ ذہبی کے حوالے سے تحریر فرمایا ہے کہ یہ حدیث نقل کر کے اپنے اللہ اور فور کر کے دیکھا جائے تو راقم الحروف کی تاقص رائے یہ ہے کہ بہت ی احادیث میں حضور سیٹر بالیائی خدرت میں علیہ السام کا حلیہ مبارکہ تفصیل سے بیان فرمایا ہے اور ساتھ یہ دونسا دت بھی فرمائی ہے کہ دیکھوا ان کو بہتیاں لینا، کہیں تنہیں اشتباہ نہ ہوجائے ، ان کا حلیہ المجھی طرح ذبین شیری تراو۔

قار نمین کرام اس کا یہ مطلب ہرگز نہ سمجھیں کے راقم الحروف شاید عقیدة اسلاف سے بدک رہا ہے اور صدیوں سے جو بات زبان زوخلائی چلی آ رہی ہے کہ دھنہ ہے جینی علیہ السلام کا نزول جامع دشق کے سفید مشرقی مینارے پر ایک مخصوص کیفیت میں ہوگا اور احادیث کثیرہ وصححاس پر ناطق ہیں، اس کا انکار بھی مقصود نہیں بلک یہاں تو حضرت مجمی نہیں انسان کا انکار بھی مقصود نہیں اللہ علیہ حضورت حال چیش آ جائے تو کہیں انبانہ ہوکہ ہر ایرے غیرے نہو فیجہ کے اگر اس طرح کی صورت حال چیش آ جائے تو کہیں انبانہ ہوکہ ہر ایرے غیرے نہو فیجہ کو چینی مجمی مجموجیتے قادیائی است اپنے گراہ چیشوا مرزا مجمی نہ ہوکہ ہر ایرے بھی باید کا میں والد جینی میں انہانہ کیا م احمد قادیائی علیہ اللہ علیہ و الخضب کو جسی مجمعی ہے بلکد اس سے بھی بڑھ کرے اور ایس مجمی نہ ہوگی تا ہوگئی تا ہے۔

أود يُوكره أول يا بجه جله جائة أله الله على على أيوكداليا خرق عادت على ووقا ي

#### مقام نزول عليه أسلام اور وقت نزول

اس مقام پر سطی نظر سے دیکھا جائے آو ایک اشکال ذکن میں آتا ہے اور وہ سے
کہ بعض روایات میں نزول سینی ملیہ السلام' آوشش' میں بونا ندکور ہے اور بعض روایات میں '' بیت المقدی'' کا ذکر ہے، کہاں وشش اور کہاں بیت المقدی' ای طرح بعض روایات میں اللہ علیہ السلام نماز آخر کے وقت ہوگا اور بعض روایات میں ''نماز عمر'' کا ذکر ہے۔ ای طرح بعض روایات میں ہے کہ امام مبدی رضی اللہ عنہ المامت کی ورخواست کر بی گ اور بعض میں ہے کہ دجال العین حضرت میسی علیہ السلام کو ورخواست کر بی گ اور حضرت میں علیہ السلام کو علیہ السلام ہوگی موالیت کر بی گا اور حضرت میں علیہ السلام ہوگی کرانے کا تھم دے گا اور حضرت میں علیہ السلام کو علیہ السلام کو علیہ السلام کو علیہ الملام ہے امامت کی ورخواست کر ہے گا؟

ان جملدروایات میں علا ، کرام نے مختف تطبیقات ذکر فر مائی ہیں چنا نمچ ملامہ سید برزقی اپنی کتاب الاشاع سید برزقی این سید سید سید سید سید سید سید سال در الایات کے درمیان تطبیق و بینی کی صورت یہ ہے کہ الابتداء ' حضرت میسی علیہ السلام کا نزول دن کے چھنے تھنے میں ''دمشق'' میں سنید مینارے پر ہوگا ہو کہ سیلی سید السلام لوگوں کو نماز عصر پڑھا میں گے اس النے ممکن ہے کہ دعفرت میسی علیہ السلام لمان کو نماز عصر پڑھا میں گھر مسلمانوں کی فریاد ری کے لئے ظہر کے بعد ہواور میہود و نصاری کے درمیان مشغولیت سے مصر کا وقت داخل ہو جائے ادر دھنرت میسی علیہ السلام ان کو نماز عصر پڑھا میں پھر مسلمانوں کی فریاد ری کے لئے ادر مشخولیت نے مطرک وقت داخل ہو جائے ادر مشخولیت نے مشخص کے ابھی تکھیے تحریر جو کا میں ان سے جا ملیس تیکن اس وقت امام مبدی ادرا کشر حضرت میسی ملیہ السلام کی استقبال کے لئے نگل پڑیں گے اور ان کو لے کر امام مبدی رضی اللہ عند کے پاس پہنچیں گے، وہ نماز پڑھا رہے ہوں گے، دھنرت میسی ملیہ السلام کی استقبال کے لئے نگل پڑیں گے اور ان کو لے کر امام مبدی رضی اللہ عند کے پاس پہنچیں گے، وہ نماز پڑھا رہے ہوں گے، دھنرت میسی ملیہ السلام کی استقبال کے لئے نگل پڑیں گے اور ان کو لے کر امام مبدی رضی اللہ عند کے پاس پہنچیں گے، وہ نماز پڑھا رہے ہوں گے، دھنرت میسی المام مبدی رضی اللہ عند کے پاس پہنچیں گے، وہ نماز پڑھا رہے ہوں گے، دھنرت میسی

مایہ السلام تو و کیجے تی وہ چیچے جت جائیں کے اوال یہ و فیو کر دھنے ہے جین مایہ السلام ہے اسلام کی کریں گے کہ دھنے ہے السلام المام میدئ کے کند سجے ہا ہاتھ رکھیں گئے تاکہ وہ آگئے تاہ جائیں اور در فواست کنندہ ہے فرمائیں گئے کند سجے ہے ہاتھ رکھیں گئے تاکہ وہ آگئے تاہ جائیں اور در فواست کنندہ ہے فرمائیں گئے ہے تہ ہوئی ہاتھ کی بات مان کیں گے اور قائل الن کی بات بالقول مان کے وارائی طرق جراکے کا جوار منطبق ہو جائے گا۔

ناز فر کے بعد جب سب رہٹن ہو جائے گی تو وجال کے اشکری بھا گنا شروع ہوجا تیں سے لیکن ان پر زمین گل ہوجائے گی اور حضرت مینی ماید السلام ان کو" باب لد" پر جالیس کے۔ اس دوران نماز ظهر کا وقت ہو جائے گا تو دجال اعین حضرت میسل علیہ السلام سے بچئے کے لئے "اقامت مسلوۃ" کا حیلہ انعتیار کرے گا، لیکن جب وہ سمجھ جائے گا کہ اب چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں تو نمک کی طرت سیکن جب وہ سمجھ جائے گا کہ اب چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں تو نمک کی طرت

گویاسید برزنی کے نزد کیا اوانی نزول وشق میں بوگا اور اول نماز تعمر "کی ہوگی ، پھر بیت المقدی میں صبح سے وقت وردد بوگا اور اس موقع پر امام مبدی رضی اللہ عند ان سے امامت کی درخواست کریں گ۔ اس سے بعد نماز ظہر کے وقت دجال العین اپنی جان بچانے کے لئے امامت کی ورخواست کرے گی، جب کہ ملائلی قار گی نے اوائا بزول" بیت المقدی "میں بونا راج قرار دیا ہے اور ایتیہ روایات کی تاویل کی ہے، شاہ رفی الدین ، وفتی اور این کیٹر نے "جامع وشق" کی روایت کو ترجی وی ہے جیسا کہ سید برزنجی کی رائے ہوں ہے۔ والقداملم

## ﴿ نِي اورصحالِي كا اجْمَاعَ ﴾

بات يبال ع ولي تني كدهفرت ميل عليه السلام ايك نماز حضرت امام مبدى

علیہ الرضوان کی افتراء میں اوا فرما تھیں ہے۔ اس قماز کی خاس بات یہ دوگ کہ هفترت میسی علیہ السلام رکوع ہے سر اللہ تحراث اللہ من همرہ'' کہنے کے بعد یہ جملہ ارشاد فرما تھیں گئے۔

حضرت مولانا مفتی محدر فع حثانی مدخلاف" عادمات قیامت اور مزول مین "مسالات کے حاشیہ نمس الاسکے" مسالات کے حاشیہ نمبرا میں اس جملہ کی تشریع کرتے ہوئے فرمایا ہے:

''اهقر کی مجھے میں بیآتا ہاہے کہ بیارشاد الطور دعا کے ہوگا ،ترجمہ بھی ای کے مطابق کیا گیا ہے (اللہ وجال کو قبل کرے اور مومنین کو غالب کرے، ناقل ) اور قرینہ یہ ہے کہ حدیث میں''سمع اللہ کمن حمرة" كے بعد الغير عطف كے " قُلْلَ الله الد جال و المجهر المؤمنين" آيا إورفام يك "سمع الله لمن حمده" جملدهائد ہے البذا مناسب ہے کہ احد کا جملہ بھی دعانیے ہواور ابطاہر ہیددعا اتوت نازل کے طور پر ہولی جو دوجات و منداب کے وقت مسلمانوال کی جفاظت اور دشمنوں پر فلج کے لئے مار فیج کی آ نرنی رکعت میں رکوع کے بعد عجدوے پیلے" قوم" میں کی جاتی ہے اور من مبدائتات الوغدة رحمة المدعليات است تمار في بيرقرارويا ے چراس پر جو اعتراض ہوتا ہے کہ دوسری امادیث میں صراحت ب كد حضرت عيني عليه السلام وجال كو ايخ حرب اب لد رقل كري مح اورزير بحث جمله عابت موتا يك ا ثناءِ نماز بين قل كريں گے، دونوں حديثوں ميں تعارض ہوا تو اس كاجواب انبول في ايخ شيخ ت يقل كيا كه ومكتاب كديفاز صلوۃ الخوف ہوجو باب لد کے مقام پرادا کی جارہی ہوگی کہ ا ثناء

نماز میں میں ملیہ السلام کو د جال نظر آ جائے گا چنانچے آپ حر بہت نماز کے دوران ہی اس کا کام تمام کردیں گے۔'' وائڈ اطم

مار سے دورہ اس بھر کی اس تقریر ہے معلوم ہوا کہ ان کے فرد کی اس جملے کا اس جو کہ اس جو دونوں تو جبہیں تکلف سے خالی نہیں، دل گفتی بات یہ ہے کہ حضرت میں علیہ السام کے اس جملے کا تعلق زبانہ مستقبل سے ہے کہ اللہ تعالی وجال کو تل کر کے مسلمانوں کو اس پر غلب عطا فرما نیں گے۔ مسلمانوں کو گھرانے کی ضرورت نہیں کو یا اس جل پر بیٹان حال مسلمانوں کے لئے مسامان سلی بوگا، ربی یہ بات کہ جملہ منہیں کو یا اس جل کی طور ت کہ جملہ میں کی بیٹی کو بیان کرنے کے لئے مسلمانوں کو جواب واضح ہے کہ کلام عرب میں کی بیٹی بات کہ جملہ بات کو بیان کرنے کے لئے مسلمانوں کے ایک مسینے سے تجمیر کے گئے جی، ای طرح ارشاد بنت اور جہنم کے تذکر ہے '' ماضی'' کا صیفہ استعمال کر ایا جا تا ہے چنانچہ خود قرآن میں بنت اور جہنم کے تذکر ہے '' ماضی'' کا صیفہ استعمال کر ایا جا تا ہے چنانچہ خود قرآن میں بنت اور جہنم کے تذکر ہے '' ماضی'' کا صیفہ استعمال کر ایا جا تا ہے چنانچہ خود قرآن میں ویا اُن ہے ۔

﴿ فَفُنِ عَ مِنُ فِي السَّمُواتِ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ ﴾ (السل: ٨٠) \* جس دن صور پيونكا جائ كاتو زمين وآسان والے طَمِرا جاسَيں عو"\_\_\_

بات تومستقبل کی ہےلیکن''فزع'' ماضی کا صیغہ ہے اس طرح یہاں بھی''قتل'' ماضی کا صیغہ ہے لیکن مراد زیانہ ومستقبل ہے لینی دجال کا قتل ہونا اتنا بھینی ہے کہ گویا ہو چکا۔ واللہ اعلم وعلمہ اتم واحکم

## ﴿ وجال كي موت ﴾

حفرت مینی علیه السلام جب امام مبدی رضی الله عنه کی افتدا میں نماز ادا کر کے فاغ جوں سے تو تعلم فر ماکیں گئے کہ مجد کا دروازہ کھولا جائے ، تھم کی تھیل کی جائے

نی اور درواز و تحول دیا جائے ہو اس کے پیچے دجال ستر بندار نیجود بیاں کے ساتھ موجود اور درواز و تحول دیا جائے ہو جود اور درواز و تحول دیا ہوگی اور مسلمانوں کی تعداد صرف بارہ مو اغوی قدید پر مشتمل ہوگی جن بیس سے مرد آتھ سواور عورتمی چار سو جول کی ۔ بظاہر یہاں تو ایک اور دو کا مقابلہ بھی نہیں ، دجال کے لئے اس جیونی کی جماعت کو شکار کر لینا کیا مشکل ہوگا لیکن وہ حضرت میسی ماید اسلام کود کھے کر اس طرح گلان شروع ہوجائے گا جیسے نمک یائی میں گلانے اور بھاگ کھڑا ہوگا۔

حفرت مینی علیہ السلام باطل کو اس بری طرق ظلست خوردہ ہو تر بھا گئے ویکھیں گئو فرما کیں گئے کہ میری ایک خرب تو تیرے لئے مقررہ و پچی ہے، تو جھے سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتا اور اپنے ساتھیوں کو لئے کر اس کا تھا قب کریں گے اور الدا کے مشرقی وروازے پر اسے جالیں گئے جو کہ فلسطین میں ایک جگہ کا نام ہے، پہلے بھی یہود یوں کے قبضے میں تھا اور اب بھی انہی کے قبضے میں ہے، آئے کل یہود یوں نے اس مقام پر اکیر پورٹ بنا دیا ہے تا ہم اس کا نام اب بھی الدائی ہے۔

حضرت عینی علیہ السلام کے دست اقدس میں ایک ''حریہ'' جوگا جو وہ ، جال
کے سینے کے بیچوں بچ ہاریں گے اور دجال اپنے آخری انجام کو پینچ جائے گا، اس توقل
کرنے کے بعد حضرت میسی علیہ السلام اپنے نیزے پر انگا جوا دجال کا خون اپنے
ساتھیوں کو دکھا نمیں گے۔ روایات میں آ تا ہے کہ اگر حضرت میسی علیہ السلام وجال کوقش
کے بینے مچیوز بھی دیں تو وہ پکھل پکھل کرختم ہوجائے گا لیکن حکمت خداوندی کا بقاضا یہ
ہوگا کہ حضرت میسی علیہ السلام اس کو اپنے دست اقدی سے قبل کر کے جہنم رسید کریں۔
ہوگا کہ حضرت میسی علیہ السلام اس کو اپنے دست اقدی سے قبل کر کے جہنم رسید کریں۔
میکن فائی کر نہ جا سکیں گے، ایک ایک میرودی چن چن گر آر قبل کر دیا جائے گا، تیم و چر بھی
ان کو بناہ و سینے کے لئے تیار نہ ہوں گے چنانچ اگر گوئی میرودی کی ورخت کے پیچھے
آبرا بی مبان بچانا جائے گار نہ وہ درخت بکارے گا۔

﴿ يَا عَبِدَاللَّهِ المسلمِ! هذا يهو دي فتعال اقتله ﴾

''ا نے خدا کے بندۂ مسلم اپیر بیوون ہے آگراس وَقَلَ کرا'۔ بسی ایک درخت ہوگا جوان نیبود پول کا حمایق موگا اوروہ کی بیوون کی نشان وہی خیس کرے گا، اس کا نام'' خرقد'' ہوگا، احادیث مبارکہ جی اس کو''نیبود بول کا ورفت'' قرادویا گیا ہے۔

# ﴿ قُتَل وَجِالَ كَ بِعِدِ كِمَا مُوكًا ؟ ﴾

تن و جال کے بعد والے حالات زیر بحث مقالہ کا موضوع نہیں البت تھیا الفائدة یو اُر رنا مناسب معلوم ہوت ہے۔ و جال کے تن جو جائے کے ابعد زمین جی انقائدة یو المان قائم ہو جائے گا کہ چوری، ڈاکہ اور ر بزنی کا نام و نشان من جائے گا، در ندول تک کا خوف ختم ہو جائے گا کہ چری، ڈاکہ اور ر بزنی کا نام و نشان من جائے گا، در ندول تک کا خوف ختم ہو جائے گا، شیر اور اون ، چیتے اور گائے، بھیر اور بکریال استھے چرا کریں گی، بچ سانچول سے کھیا اگریں گے، زمین امن وسلامتی سے اس طرح ججر پور بوگ جی ہے۔ برت یائی ہے بہتر یائی ہے بہتر باتا ہے، عدل و العماف کا دور دورہ ہوگا، آپس میں پیار محبت کی فضا قائم ہوگا، آپس میں پیار محبت کی فضا قائم ہوگا، آپس میں پیار محبت کی فضا قائم بوگا، آپس میں کی جائے گی، زمین کی بیداوار بھر پور دوگی، برکت ہوگا، اللہ کے طاور کا آپ بوجائے گی، زمین کی بیداوار بھر پور دوگی، برکت ہوگا، اللہ کے طاور کا آپ بوجائے گی، زمین کی بیداوار بھر پور دوگی، برکت اتن کے اگور کا آپ بوجائے گا۔

ا کی آرانورہ ایک توسر ہیں ہے۔ حضرت شعب علیہ السلام نزول کے بعد چالیس سال تک زندہ رہیں گے۔ حضرت شعب علیہ السلام کی قوم میں آپ کا نکاح ہوگا اور اس سے آپ کی اولاد بھی ہوگی ، پھر تج یا تمرہ یا دونوں کی نیت سے مقام' فنج الروحاء'' سے احرام باندھیں شے اور خان تھیہ کے اراد سے سے روانہ ہول گے۔ ارکان جج وہم ہ کی ادائیگی کے بعد مدینہ منورہ کی طرف عازم عفر ہوں گے ، روضہ واقد تن پر حاضر ہو گر سلام چیش کریں گئے۔ سر گار مدینہ آپ کو با واز بلند جواب مرحمت فر ما کمیں گے اور آپ سٹینا بھی نے دھنرے میسلی علیہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے اپنی امت کو یہ وصیت بھی فرما رکھی ہے کہ ھنٹرے میسلی علیہ واسلام سے جس کی ملاقات ہو وو ان کومیر اسلام کبد دے اور خود ھنٹرے ابو ہم میرہ رشخی اللہ عنہ نے بھی بجی وصیت فر مائی تھی۔ راقم کی بھی اپنے قار کئین اور احباب کو بجی وسیت

سات سال امن وامان کے گذرنے کے بعد یا جوئی ماجوئی کا خروجی ہوگا اور تیامت کی اختیا کی طاح ہوئے ہوگا اور تیامت کی اختیا کی طاحات کا آسان و زیمن جاتد اور سورجی متارے اور سیارے، چھول اور پھل، نیل اور او نے ، انسان اور جاند اور پرند، جنات اور ملائکہ فرضیکہ جرا یک چنے کوفنا کے گھاٹ اتارو یا جائے گا، بارگاہ فقد کی سے اعلان ہو چکا

﴿ كل من عليها فان ﴾ اب اعلان بوكا ﴿ لمن الملك اليوم ﴾ كونى جواب ند لل كار خودرب كائنات تكلم سرا بوكار

﴿للَّهِ الواحد القهار﴾

حساب کتاب جوگا ، جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ تعالی محض اپنے فینٹل و کرم اور اطف و احسان سے جمیں جنت میں واخلہ عطا فر مائے ۔ آمین

## ﴿ زمين ميں و جال كى مدت ا قامت ﴾

ایک مرتبہ نبی اکرم مرور دو عالم میں اینے خوال کے حالات اور اس کے افتاد کی مرالات اور اس کے افتاد خوب تفصیل سے بیان فرمائے، محابہ کرام رضی الله عنبم نے بھی سوالات کے اس میں چیش کئے، چنانچہ کے اس میں چیش کئے، چنانچہ محابہ ارام دسی اللہ عنبی اللہ عنبی مالیک موالات بارگاد رسالت با برام دین جی اللہ عنبی مرکبتی مدت محابہ ارام دنبی اللہ عنبی کا ایک سوال بیا تھا کہ یارسول العداد وجال زمین میں کمینی مدت

تعدرے و افر مایا جائے ں میں ہے کہ کیمن اس کا ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا ، ایک و ن ایک مینے کے برابر ہوگا ، ایک دان ایک ہفتہ کے برابر ہوگا ، اور باقی وال تمہارے عام بھول کی طرح ہول گے۔

ت به برام بغی الله علیم فی طف کیا یارسول الله! این کا جوایک ون کیم ک ایک سال کے برابر جوکا کیا اس میں آمیں ایک ون کی نماز کافی زوجائے گی؟ قرمایا نیمین ، بکارتم اندازے کے ساتھے نماز اوا کرتے رہنا۔ (مسلم ۲۵۲۷)

(۱) مسلم شرانف کی اس روایت ہے معلوم ہوا کد د جال صف چالیس ''ون' تک زمین میں رہے گا۔

(۱) جب کرمشن ابن معبد تن حدیث نمبر ۷۷، میں ہے کہ دجال چالیس'' سال' زمین میں رہے ہو، ان میں سے ایک سال تو نصف سال کی طرح بیخی جھ ماہ کا - وگو، ایک سال مینیے تی طرح ہوگا، اور مہیند ایک جفتہ کی طرح ہوگا اور اس کا سب ہے ترخری ان آگ کی چنگاری کی طرح ہوگا یعنی جلدی ہے تم ہو جانے

(٣) جب کے مسلم شریف ہیں کی حدیث نمبر ا۲۵۸ میں حضرت عبداللہ بن عمر و رضی اللہ عن سے مرفوط مروی ہے کہ میری امت میں دجال نکھے گا اور جالیس رہے گا۔ عبداللہ بن عمر و رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ ججھے معلوم نیس کے جالیس دن مراد جی یا جالیس مہینے یا جالیس سال۔

(٩) عديث جماسة من خود د جال كي زباني" جاليس راتون" كاذكر ب-

(٥) مندائم أل أيك عديث من " عاليس صبحول" كاذ أرب-

آپ مونی رہے ہوں گے کہ اصل حقیقت کیا ہے؟ و منتے ! جمہور علاء کرام کی رائے یہ ہے' ، چالیس' وان' والی روایت زیادہ راج ہے اور سیح یمی ہے کہ دجال کا فقتہ '' چالیس ون' تک رہے گا، چوتھے اور پانچے یں نمبر میں '' راتوں'' اور '' صبحول'' کی سے فی تفصیل ہے، مراد اس ہے مجمی دان میں، تیمرے نمبر پر رادی کا شک فذکور ہے جو مسلم شریف کی روایات سے دور ہو جاتا ہے۔

رہ گئی دوسرے نمبر کی حدیث تو اس کا پہلی حدیث ہے تکراؤ پیدا :ورہا ہے؟ اس تکراؤ کوشتم کرنے کے لئے اولا جم سید برزگیٰ کی تقریر کا خلاصہ نقل کریں ہے، پیمریہ ٹابت کریں گے کہ ان جس سے مضبوط روایت کوشی ہے۔ انشاء اللہ

ان دونوں حدیثوں میں تطبیق دینے کے لئے ایک دوسری توجیہ بھی کی تی ہے،
اس کو بچھنے سے پہلے ایک تمہیری مقدمہ کا بچھنا ضروری ہے اور وہ یہ کداس دنیا میں ایک
" عالم مثال" کا وجود بھی ہے، یہ کوئی خیالی چیز نہیں بلکہ اس کی حقیقت ہے اور خارج میں
یہ ایک محسوب چیز ہے۔ چٹا نچہ ملامہ سیوطئ نے شار ہ حاوتی علامہ تو نوی کے حوالے سے
اپنی کتاب" المحلی فی آطور الول" میں تحریر فر بایا ہے کہ صوفیا، کرام نے عالم اجسام اور عالم
اردائ کے درمیان ایک اور" عالم" کا اثبات کیا ہے جس کا انہوں نے" عالم مثال" رکھا
اردائ کے درمیان ایک اور" عالم" کا اثبات کیا ہے جس کا انہوں نے" عالم مثال العق ہے بالم
دروائ کی نسبت ، اور اکٹ ہے بانہوں نے "حجمد اروائ" کی اصطاب کی بنیاد رکھی ہے،
دروائ کی نسبت ، اور ای پر انہوں نے "حجمد اروائ" کی اصطاب کی بنیاد رکھی ہے،
دروائ کی نسبت ، اور ای پر انہوں نے "حجمد اروائ" کی اصطاب کی بنیاد رکھی ہے،
دروائ کی نسبت ، اور ای برانہوں خیال خیال میں کی طرف اشارہ ہے۔
دروائی کی خوال جو ایک عالم مثال خیال میں میں اس کی طرف اشارہ ہے۔

اس ن اتعمد الل جہی تنی مرحیہ دو چکی ہے چنا نجے آمالوں میں یہ واقعہ علیا ہے کہ مسر میں ایک ترق نظام کی دیت ہے دریا میں فوط اٹھایا، جھے کا دن تنا، جب ووشس کر کے باہر نظا تو اس نے اپنے آپ کو بغداد میں بایا ، وبال اس نے ایک عورت ہے شادی کر لی اور اس ہے اس کے یہاں اولا و بھی ہوئی، سمات سال تک وہ بغداد میں رہا، ایک دان وہ دریائے و جلد میں شسل کرنے کی نیت ہے فوط زان ہوا۔ باہر نظا تو اپنے آپ کو مصر میں اس جگہ بال جہاں ہے ووشس کرنے کے لئے آیا تحا، اس کے اہل واسحاب اس کے مشر شیخ سے تا آ ککہ وہ ان کے پاس اوٹ آیا، کچھ عرصہ کے بعد وہ عورت اور اس کی اولاد بھی اس کو ہمونذ تے و تعویز تے مصر آوارد ہوئے جن سے بغداد میں اس کا سابقہ بال

اس تمہید کے بعد ہم اصل بات کی طرف آت میں کہ یہاں بھی بعض اوگوں کو و جال کے زمانہ میں ایک دن عام دنوں ہی کی طرح محسوس ہوگا اور بعض اوگوں کو و و ایک سال کے برابر محسوس ہوگا۔ای وجہ ہے اس پراد کامات کا تر تب کیا گیا ہے اور ان دنول عمی بھی نماز معاف نہ ہوگی۔ (۱۱۱ شاہر ۲۰۰۳ء ۱۶)

ربی یہ بات کدان دونول حدیثوں میں سے زیادہ تو ئی کون ک ہے؟ تو یہ بات بالکل داختے ہے کہ مسلم شریف کی حدیث جس میں'' چالیس دنواں'' کا ذکر ہے وہ ک زیادہ تو ک ہے اور جا فظائن حجر نے تح ریفر مایا ہے۔

> ﴿ والجزم بانها اربعون يوما مقدم على هذا الترديد ﴾ (﴿ البريج ٣١ص ١٩٠٠)

"القينى بات يمى ب كه وجال جاليس ون زمين من رب كا اور حضرت عبدالله بن عمره رضى الله عنه كى حديث من جواظهار شك باس پر بير مقدم موگائي"

امام قرطبی اپنی کتاب "الله كره" می تحریر فرماتے میں-

الصحيح انه يمكث اربعين يوما كما في حديث

جابو، و گذلک فی صحیح مسلم الح ، (۱۵ مرون ۱۵۵) "میچی یه ب که دجال" پولیس دن" کک زیمن پررب کا جیما که حدیث جابر میں ہار کی مسلم میں بھی ای طرح ہے۔"

## ایام د جال میں اوقات نماز کی تعیین اور اداء نماز کی ترتبیب

حوالے سے تحریر فر مایا ہے کہ بی تھم صرف ای دن کے ساتھ مخصوص ہوگا ہو صاحب شریعت سے بہتے ہے کہ اگر بید حدیث نہ اور ہمیں ہمارے لئے مشروع فر مایا ہے۔ علما وفر ماتے ہیں کہ اگر بید حدیث نہ بوق اور ہمیں ہمارے اجتہاد کے حوالے چھوڑ دیا جاتا تو ہم تو اوقات مشہورہ میں پانچ فازیں ادا کرنے پر ہی اکتفا کر لیتے (لیکن شکر ہے کہ حدیث سے رہنمائی ال تی ) اور حدیث میں جو اندازہ کرنے "کا حکم دیا گیا ہے اس کا مطلب بیہ ہے کہ جب طلوع فجر کے بعد اتنا وقت گذر جا کے جو عام دنول میں فجر اور ظہر کے درمیان ہوتا ہے تو نماز ظہر اداکرلوں

اور جب نماز ظہر کے بعد اتنا وقت گذر جائے جو عام دنوں میں ظیر اور عمر سندمیان جوتا ہے تو نماز عصرادا کرلو۔

اور جب نماز عصر کے بعد آتنا وقت گذر جانے جو عام دنوں میں عصر اور مقرب سے درمیان ہوتا ہے تو نماز مغرب ادا کہ لو۔ اور جب نماز مغرب کے بعد اتنا وقت گذر جائے جو عام وٹول میں مغرب او عشا ہ کے درمیان ہوتا ہے تو نماز عشا وادا کراو۔

اور جب نماز مشاہ کے بعدا تناوقت گذر جائے جو مام دنوں میں عشا ماور فجر کے درمیان ہوتا ہے تو نماز فجر اوا کرلو۔

ای طرح نمازی اوا کرتے رہنا تا آنکہ وہ دن فتم ہو جائے، اس طرق پورے سال کی نمازی اپنے اپنے اوقات پر ادا ہو جائیں گی۔ (عاشیہ سلم نامس ایس) پیر ترجیب جس طرح "جزے ایام" میں ادائی نمازے متعلق ہے اس طرح " "جپوٹے ونول" میں بھی کہی ترتیب ہوگی جیسا کے سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر ۲۰۷۵

-400

کی سوال اس وقت ذہن میں آتا ہے جب انسان کی ایسے ملک میں جاا جائے جہاں جید ماہ دن اور جید ماہ رات رہتی ہے، وہاں نماز کے اوقات کس طرن مرجب کے جائمیں گ، اور بہی سوال روزہ کے بارے میں بھی متوجہ ہوتا ہے گو کہ تحابہ کرام رضی القد منہم نے روز ہے کے متعلق حضور ستینگینہ ہے سوال نہیں کیا، ممکن ہے کہ روزو کے متعلق سوال کرنا ذہن میں شدم ہا دویا نمازوں کے اوقات سے متعلق جواب مقدس کا روزوں پر بھی محمول کرلیا ہو۔

جدید فلکیات میں بھی یہ مئلہ ماہ بن فلکیات کے درمیان گردش کر رہا ہے اور تحقیقات جدیدہ کے ذریعے اس مسکے کوحل کرنے کی گوشش کی جارہی ہے، چٹانچہ جامعہ اشر فیہ کے سابق شیخ تر ندی حضرت مولا نامحہ موسی صاحبٌ فرماتے ہیں:

" سوال: قطبین میں چونکہ ۲ ماہ کا دن ہوتا ہے اور ۲ ماہ کی رات، ابندا سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہاں پر نماز اور روزہ کی اوالیکی کی صورت کیا ہوگی؟

جواب. نبی پاک سیبایی کے مندرجہ ذیل ارشاد سے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ فرماتے ہیں قیامت ہے قبل د جال ظاہر ہوگا، وہ جالیس ون تک زندہ رہ کا ، وہال کا پہلا دان ہمارے ایک سال کے برابر ہوگا ، دوسرا دان مروج ایک ماہ کے اور تیسرا نظر کے مس وئی ہوگا ، قین دنواں کے ملاوہ باتی دان حسب معمول مام دنواں کے برابر جول کے برابر ہول کے برابر مراب النہ کیم اہتم مین نے بوچھا سال کے مساوی دن میں صرف ایک یوم کی نمازیں ( ۵ نمازیں ) کافی مول گی؟

فرمای منیں! بکدا ندازہ کرکے ہروز کی ندازیں اوا کرنی ہوں گی اس حدیث شریف میں اندازہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس کی وو صورتیں ہو عتی ہیں، پہلی صورت گھڑوں کے ذریعے اندازے کی سے بعنی ہم ۴۴ کھنے میں یا کچ فمازیں۔

دوسری صورت میہ ہے کہ آفآب تطبین میں چونکہ مہر استخدی میں چونکہ مہر استخدی میں چونکہ مہر استخدی میں چونکہ مہر ا تعقیلے میں وہاں کے مقیم شخص کے گردا گرد ایک چکر تھمل کرتا ہے، آفآب کا ہم ایک آسیائی چکر شب وروز فرض کیا جائے نصف چکر دان اور نصف چکر رات، دان کے اصف مور میں تین نمازیں کجم پیم ظہر پچر عصر پڑھی جا کمیں اور رات کے انصف دور میں دونمازیں محفرے اور عشا و۔

روز ہ رکھنا: رمضان شریف کے روزے بھی اسی طرح رکفے ہوں حجے۔

(الف) قریب کے علاقوں سے جہاں طلوع وغروب کا سلمد جاری جو بیمعلوم کرلیس کہ اب رمضان شریف فا مہینہ ہے اس کے بعد سوائ کے نصف دور کو دن قرار دیتے جوئے اس میں روز در کھنا جوگا اور نصف دور کوشب فرنش کرتے جوئے اس میں اگل و شرب جائز جوئے کے علاوہ تراوع کا بھی اجتمام کیا بائے گا"۔ ( فلکیات جدیدہ ص ۱عا۔ ۱عه)

ایام قرطی اپنی مضبور آباب الندکرة فی احوالی الجوتی وامور الآخرة می ۱۹۵، پر تخویر ایام آوای وامور الآخرة می ۱۹۵، پر پر تخویر ایام آوای حدیث اپنے فعاج پر محلول نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب سے ہے کہ شدت بلاء کی وجہ سے اس وقت مسلمانوں پر جموم وغوم کا تخت تعلد ہوگا اور مخت کے دان تو ویسے بی لمبے گفتے ہیں۔ دوسرے دان بیغم جموم وغوم کا اور جموعت دان حالات اپنے مجموع جائے گا اور جموعت دان حالات اپنے محمول برآجا آبی گا۔

کین ان حضرات کی اس توجیہ کی تر دید حدیث کے اس جملے ہے ہو جاتی ہے۔ کہاس دن فمازیں وقت کا انداز وکر کے ادا کرتے رہو۔

ایام وجال میں نماز کے مسئلے پر فقاوی شامی میں طامداہن عابد ین نے بوئ مفصل بحث فر مانی ہے جو وراصل اس بات پر چھڑی ہے کہ اگر کوئی شخص ایسے طک میں جو جہاں عُروبا عشاء اور وتر پڑھنے کا جو جہاں عُروبا عشاء اور وتر پڑھنے کا وقت ند ملے تو وہ کیا کرے؟ اس پر نماز فرض ہوگی یا نمیں؟ اگر ہوگی تو اس کی ادائیگی کا طریقہ آیا ہوگا؟ چنا نجید طامہ شائی فرماتے ہیں۔

﴿ والدى يظهر من عبارة الفيض ان المراد انه يجب قبضاء العشاء بان يقدر ان الوقت اعنى سبب الوجوب قبد وجيد كيما يقدر وجوده في ايام الدجال على ماياتي لانه لا يجب بدون السبب فيكون قولة و يقدر الوقت جوابا عن قوله في الاول لعدم السبب و حاصله انا لا نسلم لزوم وجود السبب حقيقةً بل يكفى تقديره كما في ايام الدجال و يحتمل ان المراد بالتقدير المذكور هوما قاله الشافعية من انه يكون وقت العشاء في حقهم بقدر ما يغيب فيه الشفق في اقرب البلاد اليهم و المعنى الاول اظهر كما يظهرلك من كلام الفتح التي حيث الحق هذه المسئلة بمسئلة ايام الدجال المحتل (الروائير، خاس ٢٩١١)

' وفیض کی عبارت ہے تو ظاہر ہوتا ہے کہ ایسے شخص پرعشا ، کی قضا واجب ہے کیونکہ وقت جو کہ سب وجوب مسلوۃ ہے ، پایا جارہا ہے اس لئے اس کا اندازہ کیا جائے گا جیسا کہ خروج وجال کے زمانے میں ہوگا، اس کی تفصیل عفر یب آتی ہے۔ اصل میں وجہ سے ہے کہ سبب وجوب کے بغیر وجوب تو ہونییں سکتا البذا ''ویقدر الوقت' سیلے تول کا جواب ہوگا کیونکہ سبب معددم ہے۔ الوقت' سیلے تول کا جواب ہوگا کیونکہ سبب معددم ہے۔

خلاصہ، کلام یہ ہے کہ حقیقتا سب کا وجود ضروری ہونا ہمیں تسلیم نہیں، تقدیری طور پر بھی سب کا وجود کائی ہے جیسے زمانہ، خروج دجال میں ہوگا اور تقدیر ندکور سے مراد بر بنائے قول شوافع کے بیہ بھی ہوسکتا ہے کہ ایسے لوگوں کے حق میں عشاء کا وقت اتنا ہوگا جس میں ان کے قریب ترین شہر میں غروب شفق ہوہ لیکن پہلامفنی زیادہ فلا ہر ہے جیسا کہ فتح گے آنے والے کلام ہے فلامہ ہوگا کہ یہ مسئلہ، مسئلہ وجال کے ساتھ کھتی قرار دیا گیا ہے۔'' علامہ ابن عابدین نے اس مسئلے پر کھل کر تفصیلی کلام کیا ہے۔''

چند ضروری اجزا ، کا خلاصہ ذکر کیا جاتا ہے۔

(۱) ﷺ کمال نے ذکر کیا ہے کہ جس ملک میں عشاء کا وقت ہیں نہ آتا ہوتو بقالی کا فتو کی میہ ہے کہ ان اوگوں پر نماز واجب نہیں ہے کیوفکہ سبب صلوۃ نہیں پایا جارہا جیسے مقطوع الید ہے ہاتھے وجونے کی فرضیت ختم ہو جاتی ہے۔

- (۲) حافظ شرنبلانی اور هلی نے اس قول کی تردید کی ہے کیونکہ کل فرہنیت نہوئے
  اور سبب وجوب نہ ہونے میں بڑا فرق ہے، اور ایک دلیل کے منگی ہونے ہے
  اس شخ کے وجود کا انگار سیجے نہیں ہاس لئے کہ اور دلائل بھی تو ہو سکتے ہیں
  جن کی وجہ ہے اس شبی کا ثبوت معتبر شام کیا گیا ہو چنا نچے یہاں اسراء کے سلط
  کی احادیث اس بات کی کافی اور شافی دلیل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابتداء بچاس
  نمازوں کا بھم وینے کے بعد پانچ نمازوں کوفرش قرار دیا تھا، اور شرعاً پانچ ہی پرپر
  ہے کم آ کر تشہر گیا، اور ہے تھم پوری ونیا کے لئے عام ہے اس میں کسی مقام کی
  تخصیص نہیں۔
- (۳) مسلم شریف کی جس روایت علی آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور سیٹی تینج نے وجال کا

  تذکرہ فر مایا، سحابہ ، کرام رضی اللہ عنہم نے بوچھا: یارسول اللہ! وو زعین علی کتا

  عرصہ مشہرے گا؟ فر مایا چالیس دن ، جن عیں ہے ایک دن بورے ایک سال کے

  برابر ، دوسرا دن ایک مبینے کے برابر ، تیسرا دن ایک بینے کے برابر : وگا اور باقی دن

  تمبارے عام دنوں کی طرح جوں گے! صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بوچھا کہ جو

  دن ایک سال کے برابر بحوگا ، کیا اس عیں ہمیں ایک دن کی نمازیں پڑھ لینا کافی

  ہوں گی ؟ تو فر مایا کوئیں! بلکہ اس کے لئے تم انداز و مقرر کرتا ، تو اس حدیث علی

  حضور سیٹھ ایکٹی نے سورت کا سابیا لیک مش یا دوشل ہونے تک عصر کی نماز تمن سو نے ایک عصر کی نماز تمن سو نے ایک مرتبہ پڑھنا واجب قرار دیا ہے ای طرح دوسری نمازیں ہمعلوم : واک

  در حقیقت عمومی طور برتو پانچ نمازیں ہی فرش جیں البتہ ان گوان اوقات پر تشبیم کے

  در حقیقت عمومی طور برتو پانچ نمازیں ہی فرش جیں البتہ ان گوان اوقات پر تشبیم کے

  در حقیقت عمومی طور برتو پانچ نمازیں ہی فرش جیں البتہ ان گوان اوقات پر تشبیم کے

  ایا جائے گا لیکن اس کے نہ ہوئے ہے وجوب ساقط نہ ہوئے گا۔

# باب پنجم

منكرين ظهور وخوارق دجال

سلا مصرکانظر بیخروج د جال مولا نامودودیٔ کانظریه پخروج د جال ، شبیراحمداز هرمیرهی کانظریه پخروج د جال

## ﴿ منكرين ظهور وخوارق د جال ﴾

ای عنوان کے تحت دوم کزئی مباحث پیشمسیلی تنظواریا مقصود ہے۔ (۱) بعض وگ سرے ہے '' و جال'' اوراس کے فروج بی کے مکر جی ۔

(۱) بعض اوگ "وجال" كا اقرار او كرتے بيل الحين الل كے باشوں خام وو ف وائل الله بخوارق كو" وجائل الله على الله الله وشعيره وزي الله بخوارق كو" وجائل بلك ان وشعيره وزي الله بخوارت كو اور مسمر يزم وغير و سے تجيير كرتے ہيں۔ يبال ان دونوں كرتے والك اور ان كر جواليات وكرك جائل من كا اور ان كا اكثر وفق في الله بيات و دالك أور ان كا اكثر وفق في الله بيات الله بيات كا الله بيات كرتے ہوگا و كير مقامات بر حوالہ ساتھ ساتھ و دے ويا جائے گا۔

#### منكرين ظهور د جال

گذشته سنجات جمل ذکر کی گئی احادیث سیجھ اس بات پر والانت کرتی تیں کہ آفر زیانے جمل د جال کا خروق پرجن ہاور وہ ایک تقیقی شخص دوگا جس کو القہ تعالی اپنی مثیت کے مطابق خوارق عظیمہ و مجیبہ عطا فرما کمیں گے لیکن شیخ مجمد مبدہ کا کہنا ہے کہ مجال کوئی تقیقی شخص نہ ہوگا جگہ د جال کے ذریعے اشارہ ہے فرافات اور وجل و قبائح کی طرف۔۔

فی ابوریہ نے بھی فدکورہ شیخ کی تفلید کرتے ہوئے کہا ہے کہ وجال باطل کی ا طرف اشارہ کرنے کا ایک ' رحز' ہے، بنی آوم میں بیاکوئی شخص شیس ہوگا ، نظام ہے کہ اس طرح احادیث کو اپنی خشاہ کے مطابق بنا دلیل وقریندا ہے فلام کی مفہوم و مطاب سے پھیے ویز ادارم آئے کا جو کسی طرح بھی ایک عالم کے شایان شان قبیل ۔ اماویت و جال برتح ویرکروہ اپنی تعلیقات میں شیخ اوجید کی بیتح ویلاد ظلہ ہو۔ امالایات فلمبور و جال اور زیانہ و تلوی و یکم این صیاد کے و جال ہون یات ہونے سے متعلق اعادیت میں وارد شدہ اختااف اس بات پر دالت کرتا ہے کہ وجال کے اریخ مقصود ایک "رمز" کا بیان کرتا ہے بوشر اورائی کے فلب، اس کی صولت جبروت، اس کی فوفا کی، ایک زمانے میں اس کی نظب، اس کی صولت جبروت، اس کی فوفا کی، جبوں میں اس کی تکالف بھنے ہے کہنا ہے ہے جس کے لئے گھوں میں اس کی تکالف بھنے جانے ہے کہنا ہے جس کے لئے کی وقت میں جمکن اسباب و وسائل اختشار و فتر مہیا ہو جانمیں و جانمیں اور اس کے شعلے مرد پڑ گے اور سے سلسلہ بچھ مدت تک جلے گا تا آئکہ اس کے شعلے مرد پڑ جا کیں اور اس کی چنگاریاں بچھ جائمیں اور جن و کامة اللہ کا فلہ ہو جائمیں اور اس اللہ اللہ کا ن زھوقا" (ااہداد ۱۸) جائے ، ارشاور بائی ہے "ان الباطل کان زھوقا" (ااہداد ۱۸)

نیز ایک دوم ے مقام پر لکھتے ہیں۔

"کیا د جال گوشر، بہتان اور تہت تراثی کا ایک" رمز" سمجھنا اولی شبیں ہے۔" (انهایة س۱۵۲)

شیخ ابوعبیہ کی یہ بات بوجوہ الائق التفات نہیں اس لئے کہ احاد ہے تھے مسریحہ سے ثابت ہو چکا ہے کہ دجال ایک شخص معین ہوگا ، احادیث میں کوئی ایسا اغظ ابسیار حلاش کے باد جو بھی نہیں مل سکا جواس بات پر داولت کر سکے کر'' دجال'' خرافات و دجل اور باطل کے لئے ابطور رمز کے استعمال کیا گیا ہے۔

ربی میہ بات که روایات میں اختلاق اور تعارض پایا جاتا ہے تو آپ گذشتہ صفحات میں اس اختلاف اور تعارض کوختم کرنے اور احادیث میں تطبیق دینے کی مفصل بحث طاحظہ فرما چکے، لہندا اب نہ تو مکان خروج وجال کی روایات میں اضطراب رہا، نہ زمان ظہور کی روایات میں اس لئے میاحتراض بھی ختم ہوئیا۔

ا دس کی بات میر بھی ہے کہ گوشٹی الوند ہے نے'' وجود د جال'' کا اٹکار کر ویا ہے۔ 'نیکن در هقیقت اس کا وجود شعیم کے بغیر آئیں مجھی کوئی چارہ گارٹیس اور شعور کی یا اشعور ک طور پران کے قلم سے میں بات فکل ٹی ہے کہ وجال ًونی ''رط'' مُنین، حقیقت ہے چنا نجے ایک فیر معروف سحالی رضی اللہ عنہ کی جو روایت منقریب گذری ہے کہ'' وجال کی آنگھوں کے درمیان کافر کلھا ہوگا جس گو ہر دہ شخص پڑھ لے گا جواس کے اعمال سے نفرت کرتا ہوگا'' اس حدیث کے تحت ﷺ الونعید نے لکھا ہے۔

﴿ وهذا يقود كذب الدجال في دعواه الربوبية، قبحه الله، و اتحد عليه غضبه و لعنه ﴾ (الحماية ١٩٨٠)

"كافر" كالفظ لكها وقا دجال كروي ربوبيت على جمونا مونے كو ابت كرے كا، الله اس كوفتيح كرے اوراس پراينا غضب اوراعت كمل كرے "

معلوم ہوا کہ دجال ایک حقیقی انسان ہوگا جو دعوی ر بوبیت کرے گا جب ہی تو شخ نے اس پر عضب اوراحنت کی جدد عا کی ہے جب کہ دوسری جگہ شخ نے وجال کے حقیقی انسان ہونے کا انکار کرتے ہوئے اس کوشر اور فتند کی ایک علامت اور تعبیر قرار دیا ہے۔ شخ ابو عبیہ کے خودا پے کلام میں یہ کتنا واضح تناقص ہے۔

يهال پُهدويردك كرمنداحركي بيروايت پڙ مخت جائيئ! ﴿ انسه سيكون من بعد كم قوم يكذبون بالوجع، و بالدجال، و بالشفاعة، و بعذاب القبر، و بقوم يخوجون

من النار يعلما امتحشوا،

(سنداحرین اص ۱۹۳۶ کذانی اشراط الساع می ۱۹۳۷)
''ارشاد نیوی ہے کہ مختر یب تمہارے بعد ایک قوم آئے گی جو
رجم، دجل، شفاعت، عذاب قبر، جہنم ہے ایک جماعت کے نگلنے
کو، جن کے چیر مجلس مجلے ہوں گے، جبنگا نمیں گے۔''
حدیث کی میں چیشین گوئی آج حرف ہرف بوری جو دی ہے اور تحقیق وجیجو
اور ریسر بی نے نام رشھینے اسلامی عقائد کا اس آسانی اور ہو،دی ہے ادار کردیتا ایک

ممبوب مثنى بن دكا ب\_ اعادنا الله من جميع الهنوات\_

#### مرزا غلام احمر قادیانی اور نظریه , خروج د جال

مرزا خلام احمد قادیانی کے جمولے اور تضادے تیم پور دعوں کی صاحب ملم ہے گئی نہیں۔ ایک طرف خود ہی اپ آپ آپ کو اس می کی نہیں۔ ایک طرف خود ہی اپ آپ آپ کو اس میں کا مرتی ہے اور دوسری طرف خود ہی اپ آپ کو اس میں کا مرتی ہے۔ جب مرزا خلام احمد قادیانی نے تاق و تحت ختم نبوت پر تعلمہ کی خابات کی جمارت کی تو سب سے پہلے اس فینے کے استیسال کے لئے ملا و دیو بند متوجہ ہوئے اور اس میدان میں وہ کاربائے تمایاں انجام دیئے کہ تاریخ کے اور اق میں جمیشہ جمیشہ کی تاریخ کے اور اق میں جمیشہ کی گئی ہے۔

حضرت طامہ انور شاہ صاحبؑ کے قلب و دیائے پر اس فقنے کا اتنا اثر تھا کہ آپ نے اپنی بوری طاقت اس فقنے کی سرّبو بی میں لگاہ کی حتی کہ مالات کے باوجود کئی تک گفتے عدالت میں کھڑے ہو کر اپنا بیان اور مرزا پر جرح قامبند کرواتے رہے، یہی وجہ ہے کہ جب بھی حضرت کے سامنے مرزا کا ذکراً تا تو جلال میں آباتے اوراس کے لئے احت اور فض کے الفاظ استعمال فریاتے۔

چونکہ مرزا غلام احمد قادیانی کا شار بھی مظرین دجال میں ہوتا ہے اس کئے حضرت نے بخاری شریف میں ''باب ذکر الدجال'' کے تحت جو الفاظ تحریر فرمائے میں ، وویڑھنے کے قابل میں۔

﴿باب ذكر الدجال: وما اكفر لعين القاديان حيث يتفوه ولا يستحى انه لم تكشف حقيقته على من كان اوتى علم الاولين و الآخرين، و من انذر به امته، و من دل على اسمه و اسم ابيه، و ذكر حليته، و عين من يقتله، و اين يقتله، و ماذا يصير اليه امره، و اين يدخل و اين لا يكون مسيره في الارص، وما مدة

اقامته ویها و ما ذا بطهر فی الاستدراج علی یدید الی غیر ذلک من النفاصیل او (فیش ابری نامیس ۱۹۹۷)

"یاب دجال ک ذکر میں جا مین قادیان آتا بوا کافر جا کہ استدراجات میں ہوگئ تھی ہے۔
مشفف نیمیں ہوگئ تھی ( جمیب یات جائی ہے کوئی او جھے تو سی کہ اولین و آخرین کا الم می کودیا گیا تھی امت کوال کے مشفف نیمیں ہوگئ تھی کودیا گیا تھی اوراس کے باپ کا نام کس فی تاکی اوراس کے باپ کا نام کس فی تالایا اس کا اوراس کے باپ کا نام کس فی تاکی اور اس کے باپ کا نام کس فی تاکی اور اس کے بات کا نام کس فی تاکی اور بات کا قابل اور جوال کی بات میں اس کی رقار جو نے والے حالات دجال کا کس فی ترزیرہ کیا اور مدت اقامت کس نے بیان کی اور دجال کے باتھوں جی استدراجات کا ظہور ہوگا و فیم ہ تفصیلات کا ذکر کس نے کیا؟ ( ایک استدراجات کا ظہور ہوگا و فیم ہ تفصیلات کا ذکر کس نے کیا؟ ( ایک استدراجات کا ظہور ہوگا و فیم ہ تفصیلات کا ذکر کس نے کیا؟ ( ایک پیم بیمی آپی ہی۔

#### علماءمصراور نظريه ،خروج د حال

مصر کے چند مالاء کرام نے خروج و جال سے متعلق وارد شدہ احادیث کو حضطرب یا فیر سیح قرار دے کراوگوں کوفتی اور فیر فتی مباحث کے چکر میں الجھا رکھا ہے اور خود اس مقیدے سے دست کش جو گئے میں جمن میں سرفیرست درخ ذیل حضرات

> مین (۱) شیخ محمد رضا تفسیر الهار ۲۶۱۰ ۳

(۲) شُخْ فريد وجدى دائزة معارف القرآن العشرين ۸ د۹۵

(r) شخ فلتوت منري فأوى الشخ شلوت

(٥) الله معربده

#### (۵) ٿُٽا اوميي ييچي تفسيل تُ مُرريها ٻ

ان دونول حضرات کا ذکر

ان حضرات کے انکار یارد و کر کی تفصیلی بحث میں جائے بغیر یبال ہم ایک تختے کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں کے جب اسلاق قانون کے انتہائی اہم و خیر سے استحال سے ''بختوص بخاری و مسلم میں سلسلہ دجال کی احادیث نقل کر دی گئی ہیں تو ہمارے لئے یکی از بس ہے اور کیوں نہ دو؟ جب قانون اسلاق میں ان جلیل القدر محد ثین کرام کی تخریق و توثیق پر اعتباد کیا جاتا ہے اور ہم دور میں امت کے ہر طبقے نے ان کو بلا نزاع اپنا تھم سلیم کیا ہے تو محقا کداسلامی میں ان کی تخریق و توثیق پر احتباد کیا جاتا ہے مور میں ان کی تخریق و توثیق پر احتباد کیا جاتا ہے موروں کر قرآ ان کریم کی یہ آیت چہال کھی ضروری ہے ورنہ آنے والا مؤرث ایسے لوگوں پر قرآ ان کریم کی یہ آیت چہال کرنے مرجمورہ وگا۔

﴿ افتو مون ببعض الكتاب و تكفرون ببعض ﴾

جس کی آسان تو شیح یوں کی جا علق ہے کہ اپنے مطلب کے لئے ہر ایک کو بخارتی اور مسلم یاد آتی ہے اور جہاں کہیں اپنے نظر ئے کے خلاف کوئی بات ہوتو اس کا فورا انکار کر دیا جاتا ہے، ینبیں دیکھا جاتا کہ ابھی چند لمحے پہلے ہم اس کے گن گار ہے تھے، اب ہماری نظریں کیول بدل گئیں؟ زاویہ فکر یک لخت تبدیل کیوں ہوگیا؟

نچم دوسر کی جیب بات ہے ہے کہ جو بات اپنے ذبین سے تجویز کر لی، ای کو دوسر ول پر مسلط کرنے کی وششیں کی جائے مگیس حالانکہ اس کوتو کوئی بھی ضرور تی نہیں سمجھتا کہ انسان اپنے ذبین میں جس تصور کو ہمائے و تصحیح بھی ہو۔

#### مولانا مودودي كانظريه ،خروج دجال

بعض هفرات نے مواد نا مودووئ کو خروج د جال کے منکرین میں ٹار کیا ہے لیکن یہ بات سیجی نبیں ہے،خروث ، جال کا وہ اقرار کرتے ہیں لیکن اس تصور کے مطابق جوان کے ذہن میں تھا اور اس کے لئے انہوں نے جو نا کہ تجویز کیا تھا اس میں اگر بھی ہا تیں سیجے شمیں تو بہو خلط نظر بات کی آمیزش نہی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے تہجہ دسمبرات نے ان کو فروق وجال کے مقرین میں شار کر ایا حالا تک سے بات خاط ہے دِمنا نچے ''علمی جا کز و''میں مفتی مجمہ یوسف صاحب تحریر فرمات ہیں:

''الك شخص في دجال كم متعلق مولانا مودودى سے بي موال كيا كم متعلق مولانا مودودى سے بي موال كيا تھا كد كانے دجال كيا تھا كد كانے دجال كي متعلق مشہور ہے كہ وہ كہيں مقيد ہے تو آخر وہ كون ى حجّد ہے؟ آن ونيا كا كونہ كوندانسان نے چھان مارا ہے، چركيول كانے دجال كانے تيميں چاتا؟

اس کا جواب آپ کی طرف سے بید دیا جمیا ہے کہ" کا تا دجال وغیرہ تو افسانے جی جن کی کوئی شرقی حیثیت نہیں ہے۔"
لیکن جہال تک جھے معلوم ہے کم از کم تمیں روایات میں دجال کا تذکرہ موجود ہے جس کی تصد این بخاری اسلم، ابوداؤد، ترندی، شرح السنداور بیجی کے حوالے سے لما حظہ کی جا سکتی ہے، پھر آپ کا جواب کس سند برجی ہے؟ مولا تا نے اس سوال کا درج ذیل جواب دیا ہے:

جواب "میں نے جس چیز کوافسائے قرار دیا ہے وہ یہ خیال ہے کہ د جال کہیں مقید ہے باقی رہا یہ امر کہ ایک بڑا فقت پرواز (الدجال) ظاہر ہونے والا ہے تو اس کے متعلق احادیث میں جوخر دی گئی ہے، میں اس کا قائل ہول اور بھیشا پی نماز میں وہ دعائے ہا تورو پڑھا کرتا ہول جس میں متجملہ دوسرت تعوذات کے ایک یہ بھی ہے کہ سے کہ الدجال"

( رسائل ومسائل دهداول بخوالیسمی جانزوس ۲۹۵) اس عبارت میں مولا تا مودودی نے جس سفائی سے خروج د جال کا اقرار کیا ے۔ ان کے جوتے ہون ان کی طرف ''انکار'' کی نسبت فاط ہے۔ یہ الگ بات ہے۔ کہ والانا واس تکتے میں دیگر حضرات ہے اختلاف ہے کہ وجال نہیں مقید ہے یا نمیں۔ مولانا مودودی کے نزودیک وجال کا کسی جزیرے میں مقید زوما ایک افسانہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نمیں مراث کا بیا ختلاف اپنی جگد کیکن مولانا مودووی کو محکرین خروج و جال میں شارکرنا کسی طرح صحیح نہیں۔

قبل اس کے کہ ہم مولانا مودووی کی اس رائے پر کوئی تبسرہ نقل کریں، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ پہلے" وجال" ہے متعلق مولانا مودودی کا عقیدہ خود انہی کی زبانی نقل کردیں۔مولانا فرماتے ہیں۔

> " د حال کے متعلق جتنی احادیث نبی ستی آینی ہے مروی میں وال ك مضمون يرجموي نظر ذالنے سے بيات واضح بو جاتی ہے ك حضور ﷺ پیم کوالتدی طرف ہاں معاطے میں جوملم ملاتھا، وہ مرف اس حد تك تماكداكي برا دجال ظاهر جوف والا ب-ال کی پیاور پیصفات جول کی اور دہ ان ان فنصوصیات کا حامل جوگا۔ ليكن آب كويينيس بتايا كياكه ووكب ظاهر بوكا اوركبال ظاهر بموكا اور بیک آیادہ آپ کے عبد میں پیدا جو چکا ہے یا آپ کے بعد کی بعید زمانے میں بیدا ہونے والا ہے۔ ان امور کے متعلق جو مخلف باتس حضور سيتهاين ساحاديث من منقول مين ان كا اختلاف مضمون خودية ظاہر كرتا ہے اور حضور سنتہا پنر كے طر ز كام سے جمي يمى متر تح جوتا يد كدوه أب في برينائ وقى نيس بكد برينات نمن و قیاس ارشاد فرمائی ہیں مجھی آپ نے یہ خیال ظاہر فرمایا کہ و جال خراسان سے اشھے کا۔ بھی ہے کہ اسفہان سے اور بھی ہے کہ شام وم ال كے درمياني علاقہ سے پيم مجھي آپ نے ابن صاد ما مي اس مبودی بنے پر جو مدینہ میں ( خالبًا ۲ یا ۳ جری میں ) پیدا ہوا

تھ، یہ شہر کیا کہ شاید یہی وجال اور آخری روایت ہے کہ س ہجری میں جب فلسطین کے ایک جسائی راجب (تھم واری) نے جبری میں جب فلسطین کے ایک جسائی راجب (تھم واری) نے آئر اسلام قبول کیا اور آپ کو یہ قصد سایا کہ ایک مرجہ وہ ممندر میں (عالمیا بخر روم یا بخر عرب میں) سفر کرتے ہوئے ایک غیر آباد جزیرے میں پہنچے اور وبال ان کی ملاقات ایک جیب شخص سے ہوئی اور اس نے آئیس نتایا کہ وہ خود ہی وجال ہے، تو آپ نے ان کے بیان کو بھی غلط باور کرنے کی کوئی وجہ نہ تھی، البت اس پر ان کے بیان کو بھی غلط باور کرنے کی کوئی وجہ نہ تھی، البت اس پر اپنے شک کا اظہار فرمایا کہ اس بیان کی روسے و جال بحر روم یا جو عرب میں ہے گر میں خیال کرتا ہوں کہ وہ مشرق سے ظاہر جوگا۔

ان مخلف ردایات پر جوشخص بھی مجموقی نظر ڈالے گا وہ اگر نظم صدیث ادراصول دین ہے کچھ بھی دافف ہوتو اے یہ سمجھنے میں کوئی زحمت پیش نہ آئے گی کہ اس معاملہ میں حضور سٹھیا پیلم کے ارشادات دوا بڑا پر مشتمل ہیں۔

جزواول میر که دجال آئے گا، ان سفات کا حال موگا اور ساور مید فقتے برپا کرے گا، میہ بالکل بھٹی خبریں جیں جو آپ نے اللہ کی طرف سے دی جیں۔ ان میں کوئی روایت دوسری روایت سے مختف جیس ہے۔

جزو دوم یه که د حال کب اور کبال ظاہر :وگا اور وہ کون شخص ہے۔ اس میں نہ صرف یہ که روایات مختلف ہیں بلکہ اکثر روایات میں شک اور شبہ اور گمان پر دلالت کرنے والے الفاظ بھی مردی ہیں۔ مثلاً این صیاد کے متعلق آپ کا حضرت عمر رضی القدعنہ سے بید فرمانا کہ اگر د جال کئی ہے تھ اس کے قبل کرنے والے تم نہیں ہو۔ اور اگریدہ نیس ہے تو تہیں ایک معاہد کوتل کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یا مثلاً ایک حدیث میں آپ کا بیارشاد کہ اگر وہ میری زندگی میں آئیا تو میں جمت ہے اس کا مقابلہ کروں گا ورنہ میرے بعد میرورب تو ہرموس کا حالی و ناصر ہے ہی۔

اس دوسرے جزو کی وین اور اصولی حیثیت ظاہر ہے کہ دونبیں ہو کتی جو پہلے جزو کی ہے۔ جوشخص اس کی جھی تمام تفسيات كواسلامي عقائد من شاركرتا بوه ملطى كرتا ب- بلك اس كے بر جھے كى صحت كا دعوى كرنا بھى درست نبيس سے۔ ابن صاديرآ ب كوشه بهوا تفا كه شايد و بي د جال بواور هطرت ممر رمني الله عنه نے تو قتم بھی کھالی تھی کہ یہی وجال ہے، گر بعد میں وہ مسلمان ہوا، حرمین میں رہا، حالت اسلام میں مرا اور اس کی نماز جنازہ مسلمانوں نے پڑھی۔اب اس کی کیا مخاکش ہاتی رہ گئی کہ آج تک ابن سیاد پر دجال ہونے کا شبر کیا جاتا رہے؟ تمیم داری ر منی اللہ عنہ کے بیان و حضور سے البائم نے اس وقت تک تقریبا تھیج معجما تھا، گر کیا ساڑھے تیرہ سو برس تک بھی اس شخص کا ظاہر نہ مونا جے حضرت تمیم رضی اللہ عند نے جزیرے عل محبوس و یکھا تھا یہ ٹابت کرنے کے لیے کافی نہیں ہے کہ اس نے اپ وجال ہونے کی جوخبر حضرت تمیم رضی اللہ عنہ کو دی تھی وہ صحیح نتھی؟ حضور میں ظام ہو جانے یا آپ کے بعد سی قریبی زمانہ میں ظاہر ہو، ليكن كيا په واقعه نبيل ب كه ساز هے تيرہ سو برس تزر يكے جي اور انجى تك دحال نبيس آيا؟ اب ان چيزوں كواس طرح نقل وروايت کے جانا کے گویا یہ بھی اسلامی عقائد ہیں، نہ تو اسلام کی سیج نمائندگی

ے اور نہ اے حدیث عل کا سیح انہم کہا جا سکتا ہے جیا کہ میں عرض كريكا وبار والانتم ك معاملات من الركولي بات تي ك قیاں یا گمان یا اندیشے کے مطابق ظاہر نہ ہوتو یہای کے معصب نبوت میں بران تاون نمیں ہے۔ ندائ سے مصمت انبیاء کے عقیدے برکوئی حرف آتا ہے اور ندالی چیزوں پر ایمان لانے ك الخ شريت نے جم كو مكاف كيا ہے۔ اس اصولي حقيقت كو تا بيركل والى حديث مِن نبي ملة إنبنم خود والنح فر ما حِكه جن \_"

( رسائل ومسائل حصد ول بلن الأفي ص ١٥٠٥٠)

محترم مواا نا مودودی کی اس عبارت کو سات نکات برتقتیم کر کے بیال اس ر مخضر تبر ولقل کیا جاتا ہے۔

(۱) دِ جال کے بارے میں حضور التہائینر کامیلغ علم صرف اتنا تھا کہ ایک بروا وجال ظاہر :وکا جس کی فلال فلال خصوصیات ،ول گل '۔ اس سے یہ بات ظاہر ،وٹی ے کہ مواد نا مودودی کے بقول حضور سنتی ایٹی اور ایک عام امتی کے علم میں کوئی فرق نہیں حالانکہ متعدد سحابہ کرام رضی اللہ مختبم کی روایات ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر نمی نے این ایل قوم کو دجال کے فتنے ہے ڈرایا ہے، قوموں میں 'میبودی' ایک قدیم ترین قوم ے اس کنے نزول قرآن ہے قبل اور بعثت محمری ہے بہت پہلے ان کو'' وجال'' کاعلم ہونا ضہ در بی ہے اس امانبار سے اس میں حضور ستبلیلیم اور ایک میبودی کے درمیان بھی کوئی فرق باتی نہیں روجاتا جو کہ ظاہر ہے بدیمی البطلان ہے۔

(٢) '' آپ سٹینیا کی ہے نہیں بتایا گیا کہ وہ کب ظام ہوگا اور کہاں ظاہر و کا ؟ المولا نا مودودی کے اس جملے سے اس حد تحت تو اتفاق کیا جا سکتا ہے کہ ماہ وس کی فیمین کے ساتھ خرو ن د جال کا تذکرہ احادیث مبارکہ میں ٹیمیں مانا، وجہاس کی ظاہر ہے كي خرون د جال ملامات تيامت من سي الك اجم ترين علامت بواور قيامت كالتيقي اور بيني للم سي محلوق كو حطانبيس أنيا ئميا اس ليخ خروج وجال كا وتت اور مقام متعين نه جونا

نا بری یات ہے۔

الکین اگراس جسے کا یہ مطلب ہوگا کر فرون وجال سے قبل تطبور پذیر ہوئے والی علامات، یا مقامات ورود وجال سے آپ کوآ گائی نیمی وکی تی تھی تھی ہوئے سے مسریحہ سے اظہار تدم ملم کی ایک فوابسورت شکل ہے چنانچے زیر مطالعہ کتاب میں شرون وجال کب ہوگا، کبال سے ہوگا؟ کے منوانات اس جملے کوشل کرنے کے لئے بہت کافی مول گے۔

یباں اس بات کو کرر ذکر کر دینا ہم ضرور کی سجیحتے ہیں کہ اگر مقام خروی دجال کی روایات میں اختیاف پایا جاتا ہے تو وہ '' تعدد امکند'' پر محمول ہے جیسا کے عنقریب آتا ہے۔

(٣) "حضور عَقِيْلَةِ كو يَبِحَى نَبِينَ بَايا آيا كرد جال آپ كے عبد هل پيدا ہو چكا ہے يا آپ كے عبد هل پيدا ہو چكا ہے يا آپ كے بعد كى اجيد زمانے هل پيدا ہونے والا ہے۔" مولانا كا يہ جملہ باعث حيرت ہے كيونكد اگر د جال كے بارے هم آپ عقبين كو يعلم نبين ديا گيا تھا تو پجر منداحركى اس حديث كا كيا مطلب ہے كہ بقول حضرت جابر رضى اللہ عند آنخضرت عليم كو جميث ابن حيات كو دجال ہونے كا خوف رہا، يا حضرت ابن عررضى اللہ عند كى اس حديث كى كيا تو بيدكى جائے گل" واللہ لقد انذرہ أو ح تومہ" اور جھے آو يہ بات بہت اس حديث كى كيا تو جيدكى جائے گل" واللہ لقد انذرہ أو ح تومہ" اور جھے آو يہ بات بہت جيب حسوس ہوتى ہے كہ انجيا ،كرام بيبم السلام كى فرضى چيز سے اپنى تو م كوخوف و ہراك

آخر ﷺ خالد بن محمد بن خان نے حدیث فدگور سے بلا وجہ تو یہ استنباط نہیں کر ایا کہ و جال تو بعث نیوی سے پہلے بھی موجو و تھا ورنہ حفرات انہیاء کرام علیم السلام کا اس سے ذرانا چے منی وارد؟ ملاحظہ ہوسلسلہ و دجال کی احادیث میں امام قرطبی کی تحقیق پر ﷺ خالد کی تعلق ۔ (اسم الدبار و درائے سے الدبار و درائے الدبار و درائے میں میں ۵۸)

اگر مان بھی لیا جائے کہ هفرت جابر بنی اللہ عنہ کی حدیث میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے اپنے فنم کی بات ہے کہ وہ میں سجھتے تھے، لو حضرت ابن مر رسی اللہ عنہما و نیے و محاب کی احادیث میں اس شک کا بھی فا مدونییں مل سکتا کیونکد وہ تو اس سلیے کی انھی اسٹ شہب اور ہم سیجھتے ہیں کدمولا نا مودودی کو بھی اس کی صحت سے انکار نئیس ہوگا کہ اسحاب محال نے اس کی تخریخ کا کی ہے۔

(٣) "حضور سن کی کی طرز کلام سے بھی بھی متر شح بوتا ہے کہ وہ آپ خبرین نے بربنا نے وق میں بلکہ بربنا نے ظرز کلام سے بھی بھی متر شح بوتا ہے کہ وہ آپ خبرین نے بربنا نے وق نہیں بلکہ بربنا نے ظن و قیاس ارشاد فر مائی جیں۔"اس موقع پر تبلغ کلا اس سے کہ کیا آپ سٹھیٹیٹ کی زبان وق تر جمان سے وق اللی کے ملاوہ بھی کسی چیز کا صدور بو سکتا تھا بھی کا دو نہیں ؟ اور بیا کہ اور بیا کہ آپ کی اسان اقدی پر وق اللی کا حفاظتی پہرہ بر وقت رہتا تھا بھی کا جاتا تھا؟ جو بات یبان قابل غور ہے وہ بیا کہ کیا ۔"خروج دجال" کا نظر بیا اسلامی عقائد کا حصہ ہے یا نہیں؟ اگر ہے اور بھینا ہے تو پھر اس سے وقت اس جس تا کہاں مطلب؟ اور خروج دجال کے وقت اور جگہاور بیا ہے۔ کہنا کہاں تک تیج ہوسکتا ہے؟

محترم مولانا مودودنی کے اس جملے کا مطلب سمجھ سے باہر ہے کہ ' ہو تحفی اس کی جس شام آنفیدا ہے کو اسلامی عظائد میں شار کرتا ہے وہ تعطی کرتا ہے بلکدائ کے ہر ھے کی تحت کا دعوی کرنا بھی درست نہیں ہے' سوال تو یہ ہے کہ فروق دجال ہے متعلق جزوی تعسلات تک کی اسادی صحت کو حضرات محد شین نے جونقل فر مایا ہے کیا وہ قلطی پر جن اوران کا دعوی صحت درست نہیں ہے' اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ حضرات محد شین کی مسل کا دشمی تو ہوئی صحت درست نہیں ہے' اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ حضرات محد شین کی ملی کا وشمی یوں بی رائیگال چلی گئی اوران کی شباندروز محنت کا کوئی اثر ظاہر نہ ہو سکا۔

ملی کا وشمی یوں بی رائیگال چلی گئی اوران کی شباندروز محنت کا کوئی اثر ظاہر نہ ہو سکا۔

ملی کا وشمی میں ہی رائیگال چلی گئی اوران کی شباندروز محنت کا کوئی اثر ظاہر نہ ہو سکا۔

وروایا ہے بھی گئی بین لیکن ان جی ہے ایک بھی ایمی نہیں کہیں کسی مقام پر دوسری کہا بول کی مقام پر دوسری کہا بول کی مقام پر دوسری کہا بول کی مقام پر دوسری کہا ہول کی مقام کی مقام کی مقام کی مقام کی دوسری کہا ہول کی مقام کی دوسری کہا ہول کی مقام کی دوسری کہا تھا کہی دوسری کہا ہوگئی ہوئی میں ہوئے بیا کہا ہو دوسری کہا تھا ہو ہوگا ہوں دوسری کہا ہوئی شک اور شہا ہو ہوگا گئی میاں میا ہو ہوگا گئی ہوئی شک اور شہا ہو ہوگا گئی میں شک اور شہا ہو ہوگا گئی میان شروعات کی اس شک اور شہا ہو ہوگا گئی میں شک اور شہا ہو ہوگا گئی میں شک اور شہا ہو ہوگا گئی میں شک اور شہا ہوگا ہوگا ہوگا گئی اور دو گئی اور دو گون شخص ہوگا گئی اور شہا ہو ہوگا گئی اور شہا ہوگا ہوگا ہوگا گئی اور دو گئی اور دو ہوگا گئی اور شہا ہوگی دوسری گئی اور گئی ہوگی اور گئی اور گئی اور گئی ہوگی گئی اور گئی اور گئی ہوگی گئی ہوگا گئی دوسری کروائی کی دوسری کی دوسری کروائی کی کروائی کی دوسری کروائی کی کروائی کی دوسری کروائی کی کروائی کروائی کروائی کی دوسری کروائی کروائی کی کروائی کروائی کروائی کروائی کی کروائی کروائی کروائی کروائی کروائی کروائی کروائ

ن الاست آر نے والے ان او بھی مروی ہیں۔ ' کتب عم ، فن کا ایک اونی ساطالب عم بھی ہے جات ہے کہ روایات میں اختلاف ہونا ان کی عدم صحت کی ولیس نہیں بلکہ یہ سائل کی حاصت کی وہ ہوت ہیں ایک ہیں بھا ہونا کی جات کے جہت ہوتا ہے کہ جہت محت کی وہ ہوت محت کی جہت محت ہوتا ہے کہ جہت ہو منظمتی حیل انسان ان کو ایک بھی جہت ہو محصل کرتا ہے اور جب وہ سب ایک جہت ہو منظمتی شہیں جو پا تی تو ایک انکار کر ویتا ہے چنا نجہ جادر جب وہ سب ایک جہت ہو منظمتی واقف جو لی ایک انکار کر ویتا ہے چنا نجہ جادر جب وہ سب ایک جہت ہو بی ای واقف جو لی کو ایک نامیا سی بی کو گھر پر نماز پڑھنے کی اور زت وینا اور وہ سرے نامیا سی کو ایک سی اور ایک باری انظام میں تو سیا کہ بہت بڑا اختیاف ہے لیکن انظم میں تو ہدا کہ بہت بڑا اختیاف ہے لیکن اختیا ہے ای طرح نول سینی کے وقت اور مقام میں جی مقدمت نبوی کا ایک پہلوروش ہوتا ہے ای طرح نول سینی کے وقت اور مقام میں جی مقدمت نبوی کا ایک پہلوروش ہوتا ہے ای طرح نول سینی کے وقت اور مقام میں جی مقدم اور ایسی نامی کو دور کرنے کے مقدم اور ایسی نامی کو دور کرنے کے مقدم اور ایسی کا وی تو در کرنے کے لئے اس سے بہت کوئی تو جہتے تھیں ہو گئی اور مقام میں جی کے اس سے بہت کوئی تو جہتے تیں ہو تھی کہ اس کو مختف اوقات پر مجمول کرایا جائے۔

رہی ہے بات کداکش روایات میں شک اور شہاور گمان پر داالت کرنے والے الفاظ بھی ہیں تو اس کا اصول جواب ہم فیش الباری ج سمی ۱۳۵ کے واشے سے تخیصا الفاظ بھی ہیں تو اس کا اصول جواب ہم فیش الباری ج سمی ۱۳۵ کے واشے سے تخیصا فقل کرتے ہوئے آخر فر یا ہے کہ اگر حضور سائیڈیٹر کسی ایسے ام کے متعلق کوئی فہردیں جو مملی طور پر حکم شرق نہ ہوتو کیا آپ کا اس جس کی موقع پر سکوت اختیار فر مانا اس بات کی ولیل ہوگی کہ وہ بات واقعہ کے مطابق بھی ہے؟ جسے حضرت المرضی اللہ عند نے این صیاد کے و جال جونے پر آپ سائیڈیٹر کی موجود گی میں تم کھائی اور آپ سائیڈیٹر نے اس پر کلیم نہیں فر مائی، کیا آپ کا انکار نہ فر مانا این صیاد کے وجال جونے کی ولیل بن جائے گا جیسا کہ حضرت جاہر رضی اللہ عند کی طرف اس کی نہیت کم حضرت جاہر رضی اللہ عند کی طرف اس کی نہیت کم حضرت جاہر رضی اللہ عند کی طرف اس کی نہیت کم حضرت جاہر رضی اللہ عند کی طرف اس کی نہیت کم حضرت جاہر وضی اللہ عند کی طرف اس کی نہیت کم خود کے دور کے دور کید اس کی نہیت کم خود کی دیل کے دور کید کیا گاری دور کید اس کی نہیت کم خود کی دیل کی دور کید کی دور کید کی دور کیت کا دور کیا تا این میاد دی کے دوال ہونے کی دلیل بن حکم آئال کے کہ اس کی نہیت کم خود کی دلیل بن حکم آئی ایک کہ کی دلیل بن حکم آئی کیا ماخذ اور مناط تو ہے کہ حضور سائیڈیٹر کی واطل بور نہیں بن حکم آئی کے کہ اس کی نہیں بن حکم آئی کے کہ اس کے کو میل بور کی دلیل بن حکم آئی کیا کہ کا داخذ اور مناط تو ہے کہ حضور میل گیا گیا گاری دلیل بن حکم آئی کی دلیل بن حکم آئی کیا کہ کو کی دلیل بن حکم آئیل کیا کہ کو کے دائیل بی

خام وقی اختیار سر، منصور ثبت دو سکتا اور باطن پر خام وقی اس وقت دو بی جب" بطا، ن" کا تحقق دوگا اورا 'بطارن'' کمیلیخت کا عدم حقق کافی فیمن -

اس بات کو ایک دوسر انداز میں بول بھی گہا جا سکتا ہے کہ کس مقام پر حدیث میں تر دوکا آجانا خود حضور سائلی فیڈ کے مقام در دوجو نے پر دارات فیش کرتا کو لکہ جمیل جو تر دو پیدا ہوگا وہ راو پول کے آئی کے اختلاف کی جب سے ہوگا اس لئے ممکن ہے کہ حضور سائلی ہی کے بہال کوئی چنے کابت ہواور راہ بول کے اختلاف کی وجہ سے ہم پر وہ مخفی ہو چنا نچے احادیث میں بکٹر ت اس کی نظے میں ملتی چیں کہ ان کی مراہ متعین نہیں کی جا سے میں اس کی فیلے میں کہ ان کی مراہ متعین نہیں کی جا سے تی ،اس کی فیلے دی وجہ کی ہے۔

الغرض! اس شک اورشہ کا فائدہ اٹھا کہ مولانا مودودی کی بات کو تسلیم نیم کیا جا سکتا بالخصوص جب کہ تراح حدیث نے اس بات کی تعمر تا بھی کی ہے کہ آپ سٹیمائینم سحابہ ، کرام رضی الند عنہم کو دجال کے مقالبے کے لئے تیار کرنا چاہیے تھے اس لئے وقتا فوق کا سحابہ کرام رضی الند منہم کے سامنے احوال دجال بیان فرماتے رہے تھے اور اسی وجہ سے آپ اس کے مقام خروج کی تعیمن بھی نہیں فرماتے تھے تا کہ کہیں اس پر اعتماد کر کے بعد میں آنے والے لؤگ ہاتھ و رہا تھے والارک خینے جا کہ کہیں اس پر اعتماد کر کے بعد میں آنے والے لؤگ ہاتھ و رہا تھے والارک نے جا تھی۔

تاہم منصب نبوت کے تقاضے پڑمل کرتے ہوئے زندگی کے آخری ایام میں آپ سٹیٹیڈیڈ کے ان کا کر کھے تفصیلات بھی آپ سٹیٹیڈیڈ کے اس کے تفلیلات بھی ارشاد قرما دیں تاکہ بعد میں آنے والے لوگ اس شبہ کا فائدو اٹھا کر اس عقیدے ہے دست کش نہ ہو جا کیں۔

(۱) "اب اس کی کیا شخبائش باقی رو گئی کدآئ تک ابن صیاد پر د جال ہونے کا شبہ کیا جاتا رہے ؟ " میاں ہم اس بات کی یقین د بانی کرادی کی محقید ذاسلاف میں ابن صیاد کو د جال قرار دینے والے تغتی کے چندا فراد میں، جمبور امت نے اس کے د جال ہونے کو تتلیم نہیں کیا اس لئے باا تقیاز سب کو ایک بی قرار اد میں توانا درست نہیں، مجر دوسر کی بات یہ ہے کہ ابن دوسر کی بات یہ ہے کہ ابن

صیادم چکا ب جب کریسی روایات میں دھنرت باہرینی اللہ وندے م وق ہے: ﴿ فقد منا ابن صیاد یوم المحوۃ ﴾ ''جم نے حرہ کے دان ابن صیاد گرگم پایا۔'

الغرض! روایات میجو کود کیفتے ہوئے اس بات سے اتفاق کرنامشکل ہے۔ (۷) ''قیم داری رضی اللہ عنہ کے بیان کو حضور سٹیڈٹیٹر نے اس وقت تک تقریبا تھیج سمجھا تھا، گر کیا ساز ھے تیرہ سو برس تک بھی اسٹیفس کا ظاہر نہ ہونا ھے حضرت تمیم رضی اللہ عنہ نے ہزیرے میں محبوس و یکھا تھا، یہ ٹابت کرنے کے لئے کافی نہیں کہ اس نے اپنے وجال ہونے کی جو فہر حضرت تمیم رضی اللہ عنہ کو دی تھی وہ تھیج نہ تھی ؟''

مولانا مودودی کا یہ معصومات سوال فن حدیث سے جس اظہار عدم علم پر دارات کررہا ہے وہ اپنی نظیر آپ ہے، ایک طرف مولانا اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ حضور سین نیم نے حضرت قمیم داری رضی اللہ عند کے بیان کو تیجی مجھ لیا تھا، اور دوسری طرف تشکیک و تر دو سے تجربور یہ سوال بھی اپر چھتے ہیں کہ اگریے خبر تیجی ہوتی تو اتنا طویل عرصہ گذر جانے کے باجوداب تک جزریرے میں مجمود شخص ظام کیول نمیس ہوا؟

اگر ایما سوال کوئی اور کرتا تو میں اس سے پو چیتا کہ ذرا مجھے اس حدیث کا مطلب تو سمجھا دوجس میں آپ سیجائی نبنے فرمایا ہے کہ مجھے اور تیامت کو دو انگلیول کی طرح متصل بھیجا گیا ہے، آپ کے انتقال کو تو چودہ صدیاں گذر چکی جی اب تک قیامت آکیوں نہیں چکتی ؟

اگر ساڑھے تیرہ سو برس کا زمان اتنا ہی طویل ہے تو اب تک قیامت کو بریا جو عے بھی ایک زمانہ گذر جانا جا ہے تھا لیکن ہم و کیلتے ہیں کہ واقعات وحقائق اس کے خلاف ہیں، پھر ہمارے اکابرگی ایک بہت بزی جماعت بلکہ جمہور علماء کرام جزیرے میں محبوس ای شخص کو وجال بیجھتے ہیں جس نے دعنرے تیم داری رضی اللہ عد کوانے وجال ہوئے کی خبر دی تھی اور اس کی دلیل یہ ہے کہ حضور رہتے ہیم نے حضرت تیم داری رضی اللہ عند کے اس بیان کو اپنی احادیث کے گئے بلور جمت و تائیر کے بیش فر مایا اور اس موافقت ومطابقت پراپنی مسرت کا اظہار بھی فر مایا۔

بالفرض آگریہ بات خاط ہوتی تو حضور سائیدیدہ کا اس کو بطور تا نید ذکر قربانا اور اس سے مرور ہونا کہاں تک سیح ہوسکتا ہے؟ جب کے مولانا مودودی خود بھی اس بات کو تشکیم کرتے ہیں کہ آپ شیراییڈ نے حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کے بیان کو سیح سمجھا تھا۔

آخر میں ایک مرتبہ پھر بیعرض کردوں کہ مولانا مودودی بمارے قابل احترام اور واجب تحریم بزرگ رہ جیں، یہاں ان کے نظریات پر جو گرفت کی گئی ہے۔العیاف باللہ اس میں ان کی تو بین یا تحقیر کا اونی ساشائیہ بھی مؤلف کے ذبن میں موجود نبیس تاہم احقاق حق اور ابطال باطل چونکہ ایک فریضہ ہے اس لئے اپنی ناقص فہم کے مطابق اس کا تجربہ کرنا ضروری محسوں ہوا۔

#### جناب شبيراحمراز هرميرهمي كانظرية خروج دجال

احادیث د جال کا تحقیقی مطالعہ پیش کرنے دالے ان بزرگ کی تخریم کردہ کتاب کے عقب میں ان کے تعارف کا ایک جمله ان کی شخصیت کو بچشے میں حدد ہے گا۔

'' وہ صاحب رائے اور مجمبتہ عالم جیں، اصواغ حنفی جونے کے باوجود تقلید جامد پر عالم نہیں، قرآن کی تغییر اور حدیث کی شرح و توضیح میں انہوں نے کسی فقتی اسکول، کادی کھتب فکر اور کمی جماعت و تنظیم یا شخصیت کی جامد بچرو کی نہیں کی، بلکہ خالص قرآن و سنت کی روشنی میں تحقیق کی جا دور بغیر اسی خوف و تر دو کے جرائت کے ساتھ اپنی علمی آرا، و تحقیقات کا اظہار کیا ہے۔'' جرائت کے ساتھ اپنی علمی آرا، و تحقیقات کا اظہار کیا ہے۔'' اگر چہ فاضل محتر م کوئی ایسی معروف و مضبور شخصیت نہیں جن کے افکار و اگر یا ہے۔'' علمی آرا، و تحقیقات کا اظہار کیا ہے۔'' اگر چہ نے فاضل محتر م کوئی ایسی معروف و مضبور شخصیت نہیں جن کے افکار و انظر یا ہے کی تجریہ نظریات کی تجریہ نے کا داعیہ بیدا

ہم اپ باتو فیق قار کین سے ابتداء میں ای معذرت کر لیں کے فاضل ندکور نے حمزات محد ثین کے لئے جو نازیبا زبان استعمال کی ہے۔ صرف حوالہ کے طور پرایک دو مقامات سے انقل کی جائے گئر سے ہو مقامات سے بی ہمارے رو تکلئے گئر سے ہو جائے ہیں چائے گئر سے ہو جائے ہیں جو جائیکہ قلب وجگر میں وہ باتھی آئیں۔ چتا تجے فاضل ندکور اپنی کتاب کی ابتداء میں ج

''افسوس کے مسلمانوں میں راویان حذیث کا طبقہ خاص طور سے الیا رہا ہے جس میں وجال قسم کے لوگ بہت تھے، سی وجال کے متعلق جو حدیثیں مروی میں وہ زیادہ تر ایسے جی راویوں کی گھڑی ہوئی جس ۔ امام محمد بن جات قشیری اقدان حدیث میں سے تھے، گر ان دونوں بزرگوں سے بھی خروق : جال سے متعلق حدیثوں کو پر کھنے میں چوک ہوئی ہے۔ امام بخاری سے نسبہ کم اور امام مسلم سے زیادہ، شہ ورت ہے کہ امام بخاری سے نسبہ کم اور امام مسلم سے زیادہ، شہ ورت ہے کہ اس سلطے کی ایک ایک حدیث کوردایت و درایت کے مسلمہ معیار پر کھا جائے۔'' داماد بند وہ الله مسلم سے ناور دارات کے مسلمہ معیار پر کھا جائے۔'' داماد بند وہ الله مسلم سے تعادی ایک ایک حدیث کوردایت و درایت کے مسلمہ معیار

اک کے بعد فاضل مذور نے ایک ایک کر کے ۱۳۹ سحابہ کرام رضی امتہ عظیم کی روایات بھٹے تر ہمد و حوالہ نقل فر ہائی میں اور حضرات محدثین تو کجا، بعض سحاب پر بھی وہ زبان طعن دراز کی ہے کہ الامان والحفیظ ۔

میں نبہال فاضل محت م سے اس بورق کتاب کو پڑھنے کے بعد صرف ایک موال او چھنا جاہتا ہوں اور وہ یہ کے مسلمانوں میں راویان حدیث کا کوئی ایسا طبقہ اگر ہو جو ان کی تحقیقات کے مطابق روایت و درایت کے مسلمہ معیار پر پورا اتر ، دوتو کیا وہ اس کی نشاعدی فرما کیں گے؟

معقل وخرداس مقام پر پینی کراپنا سر پیٹ لیتی ہے کہ مسلمانوں کے جم فن اساء الرجال کی نظیر پیش کرنے سے ندا ہب عالم عاجز وقاصر بیں اور تو اور انگریز مصنفین نے اس سلسلے میں حضرات محدشین کوئیر پورخراج تقسین بیش کیا ہے، آخر تاریخ کے ان اوراق کا کیا کیا جائے جن میں حصرات محدثین کے حزم و احتیاط کے پیش آ مدو جھیتی و واقعات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔

کیا تھی بن معین نے اپ والد کی باب حدیث میں تفعیف نہیں گی؟ کیا جُرِنَ و تعدیل کے میدان میں محدثین کو اپ گھریارے دست کش نیاں ہونا پڑا، تاریخ انھا کر دیکھیں کر ایک محدث نے ایک شخص پر جرح کی کہ اس کی روایت معتر نہیں، اس شخص کے حمایتیوں نے ان محدث کا گھر جلاد یا کہ ان پر چرح کیوں گی؟ بزی مشکل ہے وہ محدث اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو سکے لیکن اس حق سے دست بردار نہیں ہوئے۔

امام بخاری کی سولہ سالہ طویل محنت و جدو چہد کس صاحب علم سے مخفی ہے، کیا عشل انسانی باور کر عتی ہے کہ چھ لاکھ احادیث کے ذخیرے میں سے صرف ۱۹ ۵۵ احادیث یا بھری ہن محفی ہو گئی اور وہ احادیث بھمول کررات جمع کرنے والی اس مبتری ہنھیںں سے تنظی ہو گئی اور وہ احادیث دچال کو فنی اور جمعیق معیار پر سیج طرح پر کھ نہ سکے جس کی وجہ سے پروعویں معدی کے محتقین کو یا بیٹر رہی ہے۔

نیمر یہ گفتہ بھی خوب رہا کہ امام بخارتی سے یہ مطی اُبیۃ کم بوئی ہے اور امام سلم سے زیادہ ۔ حالاتکہ اگر دیکھا جائے آو امام سلم نے سلسلہ، و جال کی احادیث ایک بن جگد اکٹھی ذکر کر دی ہیں جب کہ امام بخاری نے اپنی مادت شریفہ کے مطابق منا سبت مقام کے لیاظ سے مختلف مواقع پر احادیث دجال کی آخ آن گی ہے اور اگر ان تمام احادیث کو جمع کیا جائے جو صرف امام بخاری نے اس سلسے میں خل کی جی تو ان کی احداد امام سلم کی تخ بی ہے جو میرف امام بخاری نے اس سلسے میں خل کی جی تو ان کی احداد امام سلم کی تخ بی تھی تا زیادہ ہوگی پھر بھی امام بخاری سے ملطی کم جوئی ہو اور امام سلم کے زیادہ ۔ شاید اس جیمید گی کو فاضل نہ کور طل فر ماسیس ۔

اب آخرے بھی فاصل مذکور کی تحقیق ملاحظہ فرما لیجئے۔

''لیں وجال کے متعلق صرف دو بی حدیثیں سیجے تیں۔ ایک مغیرہ بن شعبہ کی مید حدیث، اس کا لیس منظر غالباً میں ہونے مسلمہ کے متعلق طرح طرح کی باتیں عام اہل مدینہ میں ہونے گلی تھیں اور آنحضور ملٹی آیا ہی کی میدوعا بھی معروف تھی کہ خدایا سیج دجال کے شریعے میں تیری بناہ لیتا ہوں۔ اوگوں کو خیال ہونے لگا کہ میہ مسلمہ بی دہ دجال کذاب ہے، مغیرہ بین شعبہ نے دہ باتیں من کر آپ ہے اس کے متعلق ہو چھا تھا۔

دوسری سیح حدیث آپ کی دعائے ندگور ہے جو ام المؤمنین عائشہ رضی القد عنبا اور عبدالقد بن عمال وعبدالله بن عمر و الوہر ریوہ رضی القد عنبا سے مروی ہے، اس دعا کا مطلب میں بتاچکا جول کے مراد فقتہ کر ومفسد شخص ہے، کوئی بھی ہوگییں بھی جو، وہ کوئی خاص جیب وخریب شخص نہیں ہے جس کے ظہور وخمہ و تی کی رسول اللہ سائٹہ الیانی نے چشیس کوئی فرمائی ہو۔''

(احاديث دجال كالتقيق مطاندص ١٢٩، ١٢٥)

مقام شکر ہے کہ خروج د جال کی دوصہ شیس ہی سی اللہ اس کی

میں امید نہیں تھی ، گو کہ فاضل نذکور نے امت مسلمہ کے جموق جذبات لوٹھیں ضاہ بناچائی ہے اور احبال کا افوی معنی مراو لے مراحطاہ آئی معنی سے بیس منکر ہو گئے جی تا ہم راقم الحووف کا احساس ہے کہ بیا' تظلید جامد' سے انطفے ہی کی تحوست ہے۔ اماؤ الالقد منصا

### ﴿ منكرينِ خوارق دجال ﴾

ایعض اہل کم هفرات نے خروج د جال کوتو اسلامی مقائد میں شار کیا ہے لیکن د جال کے باتھوں فلا ہر ہونے والے خوارق کو وہ خیالات ، تمویبات اور شعیدہ بازی قرار ویتے ہیں۔ اس موضوع پر قدرتے تفصیلی شکٹونقل کی جا چکی ہے، تاہم نبہاں اتنا مزید ذکر کرتا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اگر چہ اکا ہر محدثین وشراح نے خوارق ، جال کے بارے میں ایک قول " شعیدہ بازی" کا بھی ذکر کیا ہے لیکن اس پر ہزم کی نے فلاہ نہیں ایا سواے امام طحاوی ، ابن جزم فلا حرق وقیرہ کے۔

متاخرین بی اگریسی اجم مخصیت نے خوارق دجال کوشعبدہ بازی قرار دیا ہے وہ دارات دجال کے حقیقت جو دہ عالمد انورشاہ صاحب میں جنہوں نے بزی شدہ مدسے خوارق دجال کے حقیقت دونے کی تردید کی ہے۔ حضرت مواد تا خلیل احمد سہار نپوریؒ نے بذل الحجہ وی دس سال بر سرف وجال کے پہلے طویل دن کوشعبدہ بازی قرار دیا ہے، دیگر خوارق کے بارے میں ان کا یہ نظریشیں ہے۔

حضرت شاہ صاحب کے نظر نے کی شخص و تو منی سے پہلے دھنرت مولا تا مجمہ منظور تعمانی صاحب کی ایک تحریر کا حوالہ و بنا میں ضروری سمجھتا ہواں تا کہ بات خوب واضح ہوجائے۔

حضرت مواد نا محمہ منظور نعمانی صاحب'' وجال کے باتھ پر ظام ہونے والے خوارق' کے عنوان کے تحت تح میفر ہاتے ہیں۔ ''جیسا کہ اور یہ ذکر کیا تمیا تا مت سے پہلے وجال کے ظہور سے

متعاق حدیث نوق کے ذخیر و میں آئی روایتیں ہیں جمن کے بعد اس میں شک و شد کی تبخائش نہیں رہتی کہ قیامت ہے پہلے و حال كا ظبور ووگا، اى طرن ان روايات كى روشنى ميں اس ميں بعني كسى شہ کی منحائش نہیں رہتی کہ وہ خدائی کا جوی کرے گا اور اس کے ہاتھ پر بڑے غیر معمولی اور محم العقول قتم کے ایسے خارق عادت امور خلام ہوں گے جو بظاہر مافوق الفطرت اور کسی بشر اور کسی جھی محلوق کی طاقت وقدرت ہے باہر اور بالاتر ہوں گ مثلًا سے کہ اس کے ساتھ جنت اور دوزن بوٹی (جس کا مندرجہ بالا حدیث میں بھی ذکر ہے ) اور مثلاً بدکہ وہ بادلوں کو تھم دے گا کہ بارش برہے اوراس کے قلم کے مطابق ای وقت بارش ہوگی اور مثلاً کے وہ زمین کو تکم وے گا کے بھیتی ائے، اور ای وقت زمین ہے کیتی اگتی نظر آئے گی ۔ اور مثلاً یہ کہ جوخدا ناشناس اور ظاہر یرست لوگ اس طرح کے خوارق و کیجے کر اس کو خدا مان لیس کے ان کے دنیوی طالات بظاہر بہت ہی ایتھے ہو جا کیں گئے اور وو خوب بچو التے بھلتے نظر آئمیں عے اور اس کے برخلاف جومؤمنین صادقین اس کے خدائی کے دعوے کوروئر دیں مجاوراس کو دجال قرار ہیں گے۔ بظام ان کے دنیوی حالات بہت ہی ناسازگار ہو ما تم على اور ووفقر و فاقع من اورطرت طرح كي تكليفول من مبتل نظر آئمن کے 💎 اور مثانی یہ کہ وہ ایک اچھے طاقتور جوان کو قتل کر کے اس کے دو گلاے کروے گا اور پیم وہ اس کو اپنے حکم ے زندہ کر کے وکھا وے گا اور سب ویکھیں سے کہ وہ جیسا تندرست وتوانا جوان تفاوسا بي بوگيا

الفرض! حدیث کی کتابول میں ؛ حال کے ہاتھ پر فلام

ہوئے دالے اس طرح کے مجھے العقول خوارق کی روایتیں بھی آئی کٹ ت سے بین کہ اس بارے میں بھی کئی گئی ڈنگ و شہہ کی گنجائش خیس رہتی کہ اس کے ہاتھ پر اس طرح کے خوارق ظاہر ہوں گ اور یہی بندول کے لئے امتحان اور آز مائش کا باعث ہوں ھے۔

ای طرح کے خوارق اگر انبیا ملیم اسلام کے باتھ پر نحا پر ہوں تو ان کو مجر ہ کہا جاتا ہے جیے حضرت موی ملیہ السلام اور حضرت نمینی علیه السلام وغیر و انبیا ، کرام کے وومنجزات جن کا ذکر قرآن مجيد هل بار بار فرمايا "بيائ يارسول الله البينة أينير كامعجزو شُلّ القمر اور دوسرے معجزات جو حدیثوں میں مروی ہیں اور اگر ایسے خوارق انبیا ملیم السلام کے تبھین مونین ، صالحین کے ہاتھ پر ظاہر جول تو ان کو کرامت کہا جاتا ہے جیسے کہ قرآن پاک میں اصحاب کہف کا واقعہ بیان فرمایا گیا ہے اور اس امت محمریہ کے اولیاء اللہ کے سینکڑوں بلکہ ہزاروں واقعات معلوم ومعروف میں ۔ اور اگر ای طرق کے خوارق کی کافر ومشرک یا فاسق و فاجروا کی طلالت کے ہاتھ پر ظاہر ہوں تو ان کو استدرا ن کہا جاتا ہے، دجال کے ہاتھ پر جوخوارق ظاہم ہوں گ وہ استدراج ہی ے تبل ہے یں۔

القد تعالی نے اس دنیا کو دارالا متحان بنایا ہے، انسان میں خیر کی بھی صلاحیت رکھی ٹنی ہے اور شرکی بھی، اور ہدایت اور وقت الی الخیر کے لئے انبیا ملیم اسلام بھیج سستے اور اس کے نائین قیامت تک بے خدمت انجاس ہے دبیں سے اور اضلال اور وقت شرکے لئے شیطان اور انسان ال اور دنات میں ہے اس کے جیلے چاہئے بھی پیدا کیے گئے جو قیامت تک اپنا کام کرتے رہیں علی بنی آدم میں خاتم انھین سیدنا حضرت محمد سٹھ اینے پر ہدایت اور وجوت الی الخیر کا کمال شم کردیا گیا، اب آپ جی ک نائین کے فریعے قیامت تک ہدایت وارشاد اور وجوت الی افخیر کا سلسلہ جاری رہے گا اور اصلال اور وجوت شرکا کمال دجال پر ختم بوگا اور اس لئے اس کو القد تعالی کی طرف سے ابطور استدرائ ایسے فیر معمولی اور محمر العقول خوارق دینے جانمیں گے جو پہلے تھی داعی صلال کو منہیں وینے گئے۔ الی '' (معارف الدیث فاس سے ۱۹۸۱) طامہ انورشاہ صاحب فیض الباری ج سم 19 پر تح برفر ماتے ہیں۔

و اعلم أنه لابكون مع الدجال إلا تخيلاً ليس لها حقائق. فلا يكون لهاثبات. و إنما يراه الناس في أعينهم فقط (وجال کے ساتھ دو ٹرشرہ وگا جیہا آج کل مداری راستہ مِن وَكُلَاتًا بِأَسَ مِن بِائْدِارِي مُنِينَ وَقَى ) ولكن نقل الشيخ المجدد السرهندي حكاية في ذلك ثدل على أن تحيلات المشعبذين لها أيضا حقيقة، قال: إن رجلا حاء عنــد مـلک، و قـال لـه: إنـه يريد أن يريه شعبذة، فأجازه، ففعل، حتى خيل إلى الناس أنه خلق حديقة نفيسة، فلما تمت تلك الحديقة، و هم ينظرون، أمر الملك أن يضرب عنقه، و هو لا يشعر به، و قد كان الملك سمع من أفواه الناس أن التخيل يتبع صاحبه، فان قتل يبقى كما هو ، فبقيت تلك الحديقة، حتى اكل منها؛ قلت. ولو كان الشيخ سمى هذا الملك، أو عبن المكان، لكان في أيدينا أيضاً سبيل إلى تحقيقه،

حتى بعلم صدق الحكاية من كذبها، و يمكن أن يكون الشيخ الأجل قد بلغه ما بلغه من أفي اه الناس، فانه لم ينقل مشاهدته بعينيه، وإنما نقل ما بلغ عنده، ففيه احتمال بعيد، و صرح الشيخ الأكبر في "الفصوص" أن في الإنسان قوة يخلق بها في الخارج ماشاء، و أواد، وقد أقربه اليوم أهل أورو با أيضاً، و رأيت في رسالة تسمى (بديده و دانش) أن رجلا من أهل أوروبا قصد أن يلذهب إلى موضع فلان، فوجد في دلك المكان على أشره، مع أنه لم يتحرك من مكاند، فهذا تصور للخيال، فانه ليم يذهب، ولا تحرك على مكانه، و لكن صار خياله مصوراً بقوته، إلا أن ما نقله الشيخ المجدد فوق ذلك، فانه يدل على بقاء هذا المخيل أيضاً، أما تصور الخيال، و تمثله، فمما لا ينكر، و قد أقربه ابن خلدون أيضاً أنه يمكن إنزال الصورة من المخيلة إلى الخارج، ثم ذكر حقيقته أنها لاتكون فيها إلا الكمية، ولا تكون فيها المادة.

قوله: [و أنه يجئ معه تمثال الجنة، و النار] و المراد من التمثال ما قررنا آنفآ، أي تخيلات المشعبذين،

جان کیجے! کہ د جال کے ساتھ جو چیزیں ہوں گی وہ سرف تخیلات موں گے جن کی کوئی مقیقت نہ ہوگی ای گئے ان کو دوام حاصل نہ موگا بلکہ صرف لوگوں کو دیکھنے میں ایسا محسوس ہوگا ( د جال کے ساتھ وہ کرشہ ، وگا جیسا آن کل مداری راستہ میں دکھلاتا ہے ، اس میں پائیداری نہیں ہوتی ) لیکن شیخ مجدد سر ہندی نے اس سلسلے میں

أيد دهايت مثل في بروان يات بردالت الرقى به كم شعيره بازوس سرة خيلات في بحق التيقت بوق به بيناني شيخ تحريفها التي المحتوات بوق به بيناني شيخ تحريفها التي تعرف التي المحتوات المي التي شعيره بازى دكونا بابتاء ول و بادشاه ف اجازت و دوى تواس في الأكمال و بيانا الرواولول كو يمحسوس جواجيك الس في براهم و اور فيس بافي بنايا بود الولول كو يمحسوس جواجيك الس في براهم و اور فيس بوفي بنايا بود الولول كو يمحسوس بوفي مي التي باز المحمد و المحتورة المحمد المحمد باز المحمد الم

میں کہتا ہوں کہ آئر شیخ نے اس بادشاہ کا نام الیا ہوتا یا جگہ کی تعیین کی ہوئی، پھر بھی ہمارے باتھوں میں اس کی تحقیق کرنے کا راستہ موجود ہوتا اور ہم یہ معلوم کر لیتے کہ یہ دکایت کی نائی ہے یا جھوٹی اور میں مکن ہے کہ شیخ نے یہ دکایت اوگوں کی زبائی من کر آئے نقل کی ہو کیونکہ انہوں نے اپنا چٹم دید مشاہد فقل نہیں کی آئی بلکہ لوگوں ہے تی ہوئی بات فقل کی ہاس لئے اس میں اے مقصد کا اثبات احتمال اجمعہ ہے۔

شخ اکبر نے افسوس میں تقریق کی ہے کہ انسان میں ایک ایس قوت ہے جس کے ذریعے وہ اپنے اراد سے اور مرضی کے مطابق جو چیز جا ہے، خارج میں پیدا کر سکتا ہے اور دور جدید میں اہل پورپ نے بھی اس کو قابت کیا ہے اور میں نے خود "ویده ورائش" نامی ایک رسالہ میں پڑھا ہے کہ ایک پورپین نے کس مجگہ ورائش" نامی ایک رسالہ میں پڑھا ہے کہ ایک پورپین نے کس مجگہ

بان کا ارادہ کیا تو اپنی جگہ ہے جرکت کے بخیر ووای کے اس مطعوبہ جگہ تک بینی گیا۔ اب یہ ایک خیالی تصور ہے کیوگہ ووال جگہ سیا جگہ ہے اس جگہ ہے اس جگہ ہے توگہ ہواں جگہ ہے توگہ ہواں بالہ اس نے اپنی جگہ ہے توگہ ہواں ایک البت اس نے اپنی فطری طاقت استعمال کی تو اس کا تخیل ایک فاض صورت میں فلا ہر ہو گیا، اس کے باوجود شخ مجدوسر ہندی کی فاض صورت میں فلا ہر ہوگیا، اس کے باوجود شخ مجدوسر ہندی کی فرار کروہ حکایت تو اس تخیل شرہ فرار ہے کیوگہ وہ اس تخیل شرہ فرار کی بقاء پر بھی والدت کرتی ہے بال! سی خیالی چیز کی تصویراور مشیل کا سائے آجانا ان چیز وال میں ہے ہے جس کا انگار نہیں کیا جا سکتا اور این فلدون نے بھی اس حقیقت کا اقرار کیا ہے کہ خیالی جیز کو خارج میں تصویری جی میں ان کی حقیقت جا در اس کی حقیقت ہے تو کرکی ہے کہ اس میں صرفی ہے ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی۔

'' د جال کے ساتھ جنت اور جہنم کی حمثیل بھی ہوگی'' یہاں بھی حمثیل سے مراد وہی ہے جو ابھی ہم ؤ کر کر بچھے بعبیٰ شعبدہ بازوں کے تخیلات

یبال سب سے پہلی بات تو یہ قابل غور ہے کہ حضرت شاہ صاحب نے اس تول فا انتساب کسی بزرگ کی طرف نہیں کیا جس سے یہ معلوم ہوتا کہ بیان کی اپنی ایک رائے ہے اور ملمی تحقیقات میں آرا ہ کا اختا ف مشہور و معروف ہے۔

تقری کی ہے

سر ق بات ہے ہے کہ دخت نے مغیرہ بان شعبہ گی مدیث میں جو الصون علی الله من دنگ " کا افاظ ہاں کے مغیرہ بادر مطاب میں دھنے تہ کام صاحب آوا گیر الاجران رہنے ہوں کے حدیث کا مطاب ہے ہے کہ دجال کی حیثیت آئی نہیں ہے کہ دوائے ساتھ رو نیواں کے بیہاز اور پائی کی نئیریں لئے پھرا کر ہے بالا کی دورہ کی دورہ کی داکا یہ کے نزویک حدیث کا مطاب وہ ہے جو ایمن تجر الی نگی ہوگی جب کہ دیگر اکا یہ کے نزویک حدیث کا مطاب وہ ہے جو ایمن تجر نے ن الیاری میں قاضی میاش کے دوائے نے قل لیا ہے کہ اللہ کے بیبان وہ بال کی آئی وہ تھے نئیں کہ دو مسلمانوں کے دوان میں سی تیم کے شکوک و شبیات پیرا کر تے اور این کو گر او کر تے۔ ہمارے اکا یہ نے ابی دوم کی دائے کو تر بیج میں اس کے دور پر نقل کیا ہے۔ اس پر جب اور دور میں دائے کو تر بیج میں کیا۔ واقد الله

# بابشتم

فتنه ، د جال سے بچاؤ کی حفاظتی تد ابیر

د جالی فقنہ ہے بچاؤ کاراستہ کیا موجودہ حالات کوخر دجے د جال کا پیش منظر قرار دیاجا سکتا ہے؟

# ﴿ فتنه وجال ہے بچاؤ کی حفاظتی تدابیر ﴾

اسلام اور دومرے ازمول کے درمیان یہ چنر ایک حد فاصل کا کام ویتی ہے کہ اگر اسلام میں کسی چنر کا کوئی نقصان ذکر کر کے اس سے روک تھام اور ممانعت کے ادکام جاری کئے جاتے ہیں تو انسانیت کو بول ہی سکتا اور بلکتا ہوا چھوز نہیں دیا جاتا بلکتا ہوا جھوز نہیں دیا جاتا بلکتا ہوا اور ممانعت کی بلکتا ہوا جھوز نہیں دیا جاتا بلکتا ہوا کہ البدل ضر ورمبیا کیا جاتا ہے چنانچ اس کی سینکٹر ول مثالیں چش کی جا عتی ہیں مثلا اسلام میں سود کو ایک لعنت زدہ اور حرام معلی قرار دیا گیا ہے، اس کا متبادل اسلامی قانون میں آپ کو "مضار بت" کے نام سے ال جائے گا۔ اسلام میں زنا حرام ہے، اس کا متبادل نکات موجود ہے، اسلام میں شعد حرام ہے لیکن شجاعت اس کا متبادل موجود ہے۔

ای طرح یہ بھی اسلام کی آیک خوبی ہے کہ جب وہ کی چیز کے فتنے سے
انسانیت کو آگاہ کرتا ہے اور اس کے مفاسد کو اپنے چیرہ کاروں کے سامنے کھولا ہے تو اس
ہے بچاؤ کی حفاظتی تد ابیر بھی ذکر کرنا وہ اپنا فرش سجھتا ہے، چنا نچہ آپ زیر بحث موضوع میں کو لیے لیجنے کہ اسلام میں فتنہ و جال کو کس قدر اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے لیکن فکر برائے ذکر براکتفا مکرنے کے بجائے اسلام نے اس فتنے ہے بچاؤ کی مختلف مملی و طلمی قد ابیر بھی سمجھا کی با کہ وقت آنے پرکسی مسلمان کو کسی بھی قتم کی پریشانی نہ ہو۔
طلمی قد ابیر بھی سکھا کی تا کی قد ابیر کو جم دو حصوں پر تقسیم کر سختے ہیں۔

- (۱) علمی تدابیر
- (٣) عملي تدابير

علمي تدابير درج ذيل بي-

(۱) وجال کے ساتھ بشری تقاضے بھی گئے ہوں گے، کھانا بینا، سونا جا گنا، اٹھنا بیٹھنا، آنا جانا ان سب ہے اس کو واسط پڑے گا جو اس کے دعویٰ ر پو بیت کی محکذیب کے لئے کافی ہے زیادہ ہوں گے۔

(r) وجال كاناءوكا-

(r) اس كى پيشانى پر كافر كالفظ اس طرح لكها دوگا۔ كـ -ف-ر-

(م) مرنے سے بیلے دنیوی آتھوں سے دنیا کے اندر ان کون شخص رؤیت باری اتحالی سے مشرف نہیں بوسکا آق وجال کیے خدا ہوسکتا ہے؟ وہ توسب کے سامنے ہوگا و نیرہ اور عملی تداہیر حسب قریل جیں۔

## (۱) اسلام كومضبوطي سے تھامنا

ضعیف الاعتقاد اوگ دجال کے فقتے میں جتلا ہو جائمی سے، اس لئے اپنے آپ کو ایمانی اسلح سے مسلح کرنا اور حمل اللہ الوقی سے مضبوط تمسک بن نجات مسلم کا سبب بن سکے گا۔

#### (٢) اعمال صالحه مين مسابقت

دھزت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے منداحمہ کی یہ روایت ذکر کی جا چکی ہے کہ چھ چیز دن سے پہلے نیک اٹلال کرلو، منجملہ ان کے ایک وجال بھی ہا ک لئے فروج دجال سے پہلے ایک آپ کوائلال صالحہ کی طاقت سے مغبوط کرنا ہوگا۔ لئے فروج دجال سے پہلے اپنے آپ کوائلال صالحہ کی طاقت سے مغبوط کرنا ہوگا۔

# (٣) د جال كے چرے ير تھوك دينا

اگر د جال کا سامنا ہو ہی جائے تو مجرا پی نفرت اور غیظ وغضب کا اظہار کرنے کے لئے اس کے چبرے پر محموک دینا مجمی بچاؤ کا ایک جیلہ ہوگا چنا نچیطبرانی میں حضرت ابوا مامہ رضی اللہ عنہ سے بیدارشاد نبوئی منظول ہے:

﴿ فَمِن لَقِيهِ مِنكُمَ فَلِيَفُلُ فَى وَجِهِهِ ﴾ "كُرَمَ مِن سَي جُوْفُقُ الى سَدِيطِ، اسْ جَابِّ كدوواس كَ چِيرِ سِيرِمُوك وسَد"

#### (سم) وجال کے شرسے پناہ مانگنا

حضرت ابوقلا بہ کی میرحدیث عفر یب گذر چک ہے کہ جس شخص کا وجال سے آمنا سامنا جو جائے اگر وہ یہ کہد دے کہ ''تو جمارا رب نہیں ، جمارا رب اللہ ہے، اس میر جمارا جم وسہ ہے اور ہم اس کی طرف رجو نا کرتے جی اور تیرے شر سے اللہ کی پناہ میں آتے جین'' تو وجال اس کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکے گا۔

### (۵) نماز میں فتنه وجال سے حفاظت کی وعا کرنا

حضرت عائشہ رضی اللہ عنها کے حوالے سے یہ روایت گذر پکی ہے کہ حضور اللہ مناز میں فتنہ و جال سے پناہ ما تکا کرتے تھے، وعا کے الفاظ یہ ہیں:

(الله الله الله اعو ذبک من عذاب القبر، و اعو ذبک من فتة المحیا والممات اللہ الدجال، و اعو ذبک من فتة المحیا والممات اللہ جن حضرات کو یہ وعا یاد نہ ہو، وواس کو یاد کریں اور نماز میں "رب احمانی مقیم الصلو ق" پڑھے کے بعد بید عا یاد نہ ہو، کر سلام بھیرا کریں۔

#### (١) سورة كهف كايادكرنا

قرآن کریم کے پندر ہویں پارے میں دوسرے نصف سے بیہ سورت شروع دوتی ہے اور سولہویں پارے کے تیسرے رکوع پرجا کر ختم ہوتی ہے، اس سورت کی برکات ہیٹار ہیں اور اس سے بڑھ کر برکت کیا ہوگی کہ جوشخص اس سورت کو یاد کر لے وہ فتنہ د جال سے محفوظ اور مامون جو جائے گا۔

بعض روایات میں بی نفشیلت پوری سورۂ کہف پڑھنے پر وارد ہوئی ہے، بعض میں سورۂ کہف کی ابتدائی دس یا تین آیات کا ذکر ہے اور بعض میں آخری دس یا تین کا ذکر ہے اس لئے بہتر تو یہ ہے کہ پوری سورۂ کہف جی یاد کر لی جائے ،لیکن اگر ایسا کرنا ممكن نه بوقو ابتداء اور اختيام كى وى وى آيتى يادكر لى جائيں، بارے ورب ثين كم از كم تين آيات تو برمسلمان لاز ماياد كرے اور اپنے بچول اور ماتخوں كو اس كى طرف څوپ امتمام كے ساتھ ومتوجہ كرے۔

## (۷) حرمین شریفین کی ر ماکش اختیار کرنا

چونکہ وجال کا داخلہ حرمین شریفین میں ممنوع ہوگا اور وہاں اس کی فقنہ انگیزی کا اعرضیں سینچے گا ،اس لئے جو محص فقنہ ،وجال سے بچنا چا ہے اور استطاعت بھی رکھتا ہو، وہ ان دونوں شہروں میں کسی ایک کی سکونت اختیار کر لے ،گو آج کل بظاہر سعودی عرب کے وہنے ہے وہنے میں دشواری تو چیش آتی ہے، پھر خاص حرمین شریفین میں رہائش کا مسئلہ اور مجمی اجمیت اختیار کرجا تا ہے لیکن کوشش کی جائے تو اللہ تعالی صعب الاسباب ہیں۔

### (٨) دجال كے قرب سے بچنا

بعض اوقات ایہا ہوتا ہے کہ انسان اگر کوئی بھیب وغریب خبر سے تو اس تو بیرا ہوتا ہے، ای طرح جب خروج و جال کی خبر مشہور ہوگی تو لوگ جا ہیں گے کہ ذرا اپنی آنکھوں سے جا کر دیکھیں تو سمی کہ و جال کیسا ہوتا ہے؟ ہم نے کون سااس کی بات مانی ہے؟ جو شخص میہ سوچ کر اس کے قریب چلا گیا تو واپسی پراس کے دل میں شکوک وشبہات کا ایک جال بچھ چکا ہوگا اس لئے ہم ممکن کوشش کر ہے کہ اس سے دور رہے۔

# (٩) تنبيح وتكبير وتبليل

چونکہ خروج دجال کے وقت مسلمانوں کی غذا بی شبیع و تکبیر ہوگی اس لئے اس کا کثرت ہے اہتمام کمرنا چاہئے۔

الله تعالى جم سبكى فتدء وجال ع حفاظت فرما كي - آمين

# ﴿ وجال كى ہلاكت برايك شبداوراس كا جواب ﴾

حضرت میسلی علیه السلام جب آ سمان دنیا سے فزول اجلال فرمائی سے تو اس کا سب سے بڑا مقصد د جال کو اس کے عبرت ناک اور منطقی انجام سے دوچار کرنا ہوگا اور دوسرا بڑا مقصد اعلاء کلمة القداور دین اسلام کی ترویج و اشاعت ہوگی جس کے لئے دہ کفار کو دعوت اسلام چیش کریں گے اور بصورت انکار ان سے جہاد کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت میسلی علیہ السلام یہود بول کو چن چن کر تحق کروا دیں گے۔

ا حادیث کے مطابق نزول کے وقت حصرت میسی علیہ السلام کو ایسی طاقت دی جائے گی کہ جس کافر پر آپ کے سانس کی جوا پہنچے گی وہ و میں مر جائے گا، بہت سے کافر اور یہودی وم میسوی کی وجہ ہے ہی ہلاک ہو جا کیں گے، بقیہ میں بھلاڑ کچ جائے گی ، کوئی دیوار کے چھچے پناہ و حویثر ہے گا تو کوئی ورخت کو جائے پناہ بنائے گا لیکن اس ون انہیں کہیں بناہ نہ ل سکے گی اور دم میسوی سے پیچ کر بھا گئے والے، مسلمانوں کی چیخ فار اشکاف کا شکار ہونے لگیں گے اور دم میسوی سے پیچ کر بھا گئے والے، مسلمانوں کی چیخ فار اشکاف کا شکار ہونے لگیں گے اور چر ای سلسلے میں ان کی نشاندہی کر کے مسلمانوں کے ساتھ تعاون کریں گے اور ایوں عالمی یہودی حکومت کامحل گر وندا بن کر شین برآ رہے گا۔

اس موقع پر بیہ سوال ذہن ہیں آ سکتا ہے کہ جب'' دم بیسوی'' کی اتنی تا ثیر ہے تو پھر دجال کوقتل کرنے کی کیا ضرورت ہے، حضرت میسیٰ علیہ السلام کے سانس کا اثر بینچتے ہی اے مرجانا جا ہے، نیزے ہے قبل کرنے کا کیا مطلب؟

اس سوال کا جواب اگر چے ضمنا کئی مرجہ گذر چکا ہے لین صراحة وو بارہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ حضرت خیسی علیہ السلام اگر د جال کو قتل سے بغیر چھوڑ ویں جب مجمی ووصر ف آئیس دیکھ کر بی نمک کی طرح کی محلنا شروع ہو جائے گا جیسا کہ روایات میں آتا ہے معلوم ہوا کہ دم خیسوئی کا اثر د جال پر بھی ہوگا جس کی تاب نہ لاکر وہ کچھلنا شروع ہو جائے گا اور وہاں ہے بھاگ کفرا ہوگا اور چونکہ تقدیم خداوندی میں اس کا قبل 'حربہ ، میس'' ہے ہونا لکھا جا چکا ہے اس لئے وہ دم خیسوی سے بلاک نہ ہوگا۔

ری میہ بات کہ سمانس تو بے تکلف حضرت میسی علیہ السلام لے رہے ہوں کے واس سے کا فروں کا بلاک ہو جاتا اور مسلمانوں کا محفوظ رہنا تعجب خیز بات ہے؟ آخر سائس میں آتی طاقت کہاں سے آئی کہ وہ کا فراور مسلم کی شناخت کر سکے؟ اس کا جواب ایک مثال سے بخوبی سمجھ میں آ سکتا ہے اور وہ میں کہ جس طرح مقناطیس لوہے اور دوسری وصاتوں میں فرق کر لیتا ہے ای طرح اللہ تعالی حضرت میسیٰی علیہ السلام کے سائس میں بھی بیتا ہے رہیدا قرما ویں گے۔

تاہم روایات ہے اس کا ثبوت نہیں مل کا کہ '' دم عیسوی'' کی بیتا ٹیر بمیشہ رہے گی اس لئے اگر یاجو تی ماجو تی اس تا ٹیر سے ہلاک نہ ہوں تو محل تعجب یا مقام اعتراض شہیں۔

#### كيا موجوده حالات كوخروج د جال كالميش منظر قرار دياجا سكتا ب

یہ سوال اپنی جگہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ دنیا کی اس محیر العقول ترقی اور زمانہ کی اس برق رفتاری کو آنے والے دجال کا پیش خیمہ قرار دیٹا کہاں تک درست ہو سکتا ہے؟ اور حالات حاضرہ کو سورۂ کہف پر چسپاں کر کے موجودہ مغربی حالات و واقعات کو '' دجالی فتنہ' قرار دیٹا کہاں تک سمجے ہوسکتا ہے؟

اس سوال کا جواب تو حفرت مولا نا بدر عالم مہاجر مدنی کے حوالے ہے آگ نقل ہوگا لیکن یہاں سے ذکر کرنا و پہنی سے خالی نہ ہوگا کہ ماضی قریب کی ایک علمی شخصیت نے سورۂ کہف کی آفسیر کے تناظر میں حالات حاضرہ ہی کو دجالی فتنہ کے نمایاں خدو خال قرار دیئے کی سعی بلیغ کی ہے تاہم سے بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ فروج دجال کے لئے احادیث طیب کے اندر جو علامات اور نشانیاں ذکر کی گئی ہیں۔ ان کا دور دور تک نام و بین نہیں جیس کے '' مادیات فروق دجال '' کے تحت ان نشانیوں کا تذکرہ ہو چکاہ اس لئے ان حالات میں کسی بھی مشرقی یا مغربی ملک کی مادی اور تھرنی ترقی کو دجالی فیزنہ کے نمایاں خدوخال قرار دینا بظاہر سی نہیں ہے جیسا کہ حضرت مباجر مدفیٰ کی تقریرے واجعی جوگا۔

ای طرح می مختلف اوقات میں مختلف بھاعتوں کی طرف سے سے نظر یہ جُیٹ کیا جاتا رہا ہے کہ فلال شخص '' دجال'' ہے یا فلال تو م' دجال کی بیروکار'' ہے چنا نچے کوئی کا کھنٹن سابق امر کی صدر کو' دجال'' کہتا رہا اور کوئی موجودہ امر کی صدر بش کو'' د جال'' کہتا رہا اور کوئی موجودہ امر کی صدر بش کو'' د جال'' کہتا رہا اور کوئی موجودہ امر کی صدر بش کو '' د جال'' کہتا رہا اور کوئی موجودہ امر کی صدر بش کو '' د جال' کہتا رہا اور کوئی موجودہ امر کی صدر بش کو '' د جال میں ابھی سے قرار دیئے پر مقر ہے ، ای طرح کے بیرو یہ سیجی نہیں ہے ورندا ہے تک کوئی دن ہم پر سال تھسیت رہے جیں لیکن ظاہر ہے کہ بیرو یہ سیجی نہیں ہے ورندا ہے تک کوئی دن ہم پر سال نہیں ہوا، ای طرح دیگر ملایا ہے بھی نہیں پائی گئیں مثلاً کا تا ہوتا، مقطوع الاذن ہونا، نہیں ہوا، ای طرح دیگر ملایا ہے بھی نہیں پائی گئیں مثلاً کا تا ہوتا، مقطوع الاذن ہونا کہ پیشائی یہ کافر کوئی اور دیت میں وارد شدہ ' دجال'' کا مصداق قرارہ یا سیح نہیں ہے۔

نوٹ: حضرت مولانا بدر عالم صاحبؓ کے حوالے سے بیا قتباس تر ہمان النع نی مہص ۱۳۲۵ تا ۲۲۸ سے ماخوذ ہے۔

#### دجالي فتنه

یہ واضح رہنا چاہئے کہ وہ'' دجالی فتنہ'' جس کا حدیثوں میں تذکرہ آتا ہے اور جس سے تحفظ کا علاج سورۂ کبف کی تلاوت کرنا قرار دیا گیا ہے وہ اس کے دور میں ظہور پندیوگا جب کہ ایک طرف وہ خدائی کا دعویٰ اور اس سے پہلے رسالت کا دعویٰ کرے گا اور اس سے پہلے رسالت کا دعویٰ کرے گا اور اس کے ساتھ ایسے خارق عادات افعال بھی دکھائے گا جو بظاہر اس کے دعوے کے مخت نظر آئیں گے اور اس وجہ سے بہت سے لوگوں کے ایمان متوازل ہو جا کمیں گئے نارے زمانے میں مادی تر قیات خواد کھتی بھی جو جا کمیں و سب مادی قوانین کے تحت نارے دیا ہے۔

یں ان کو دجالی فتر بھنا بالکل بی علی بلکہ خلاف واقع بات ہے، اس میں شہر نہیں کے موجودہ و نانے میں جو جدید ایجاوات سامنے آ رہی ہیں وہ بجیب سے بجیب تر ہیں لیکن موجودہ و نیا کی ترتی یافتہ تو میں سب بی اس میں شریک ہیں اور اس سلسلہ میں ایک دوسرے سے مسابقت میں خوب سرگرم ہیں اور ابھی یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ اس میدان کا ہیرو کون ہاں لئے بھی ان میں ہے کئی کو دجالی فتر قرار و بیا قبل از وقت میدان کا ہیرو کون ہاں کے بھی ان میں ہے کئی کو دجالی فتر قرار و بیا قبل از وقت ہے، بلکہ ان کو اس کے مقدمہ و بنی جبل، ضعف ایک ان اور طفیانی طاقتوں کا ہمہ گیرافتد ار ہے۔

حدیثوں میں صاف طور پر ندگور ہے کے دجال خود میودی النسل ہوگا اور اس کے تمام مجھین بھی سب مبود ہی ہول عے اور من حیث القوم وہی اس بر المان لا میں ك ال لئے وجال فتنه كا مركز ورحقيقت يبود بين اور اس لئے جارے زمانے ميں يبود ن مملكت كا قيام اور ان كى متفرق طاقتول كا ايك مركز يرجمع مونا اور اى جگه جمع مونا جہاں خیسی علیہ السلام کا ظہور مقدر ہے، اگر اس کو دجالی فقنہ کا مقدمہ کہا جائے تو بجاہوگا اب رہے نصار ی تو وہ ابھی تک عیسائیت کے تم از کم وقویدار ضرور میں ، اور گوحیوانیت كَ آخر نقط بر بيني حكى جي محران كا زباني وحوى اب بعي صليب بري عي كا بـ ادهر روس کو مدعی الوہیت تو نہیں لیکن اس سے بڑھ کر خدائے برحق کا ملی الاعلان محرمجی کوئی نہیں معج حدیثوں سے ثابت ہے کہ حضرت تعینی علیہ الصلوٰ قو والسلام کی تشریف آوری ك بعد عيمائي أو ان يرايمان لي أكس كرجيها كه و ان من اهل الكتاب (سوره نسساء) كي تغيير هن آپ يميلي لما حظفر ما يك بين اوريبودي ايك ايك كر ح قتل مو جائے گاحی کداگروہ کسی ورخت کی آڑ میں جھے کر پناہ لینا جاہے گا تو وہ ورخت بول الشح كا" ديكومير يح يحي يه يبودي باس أوجمي قل كرو" ال مواع حيات عيد ظاہر ہوتا ہے کہ دجالی فتنہ کا تمام تر تعلق یہود کے ساتھ ہوگا۔ ہمارے زمانے کی مادک ترقیات کے ساتھ اس کا تعلق کچھنیں ہے اور ندان اقوام میں ہے۔ خاص طور پر کسی ایک

وتدوجال العاوات عن والاعالات

. . .

توم كے ساتھ ہے جن ك ذريعه بيرتر قيات سامنے آ رہى جن

اب رہا یہ سوال کہ مجر سورؤ کہف کے اور اس فکنہ سے تحفظ کے ورمیان رابط کیا ہے کہ ای کی تلاوت کو اس ہے تحفظ کا سبب قرار دیا گیا ہے تو اوالا اصولا یہ مجھ ایج که خوارق جس طرح خودسمیت اور مسیت کے ملاقہ سے بام نظر آتے ہیں ای طرح جوافعال ان کے مقابل میں وہ بھی سوت کے علاقہ ہے بالاتر ہوتے ہیں مثلاً '' ظُرِ کا لگنا'' سب جانتے ہیں کہ ہی حقیقت ہے اور گوعلاء نے اس کی معقولیت کے اس بھی کھھے ہیں مگر بظاہراس کا کوئی سب معلوم نہیں ہوتا اس لئنے بہت ہے اشخاص تو اب تک اس کے قائل ہی نہیں اور اس کوصرف ایک وہم پری اور تخیل سجھتے جں لیکن اس کے دفعیہ کے لئے جوصورتمل مجرب میں وہ بھی اکثر ای طرح غیر قیای ہیں۔ ای طرح تنی جانوروں کے کانے کے جومنتر اورافسوں ہیں وہ اکثریا تو بے منی ہیں اور جن کے معنی کچھ منبوم ہیں بھی ان میں سمیت دفع کرنے کا کوئی سب ظا برنبیں ہوتا۔ حدیثوں میں بہت ہی سورتوں کے خواص فدکور میں مثلاً سورہ فانچہ کہ وہ ببت سے الاعلاج امراض کے لئے شفا ہے، اب يہال بر جكد اس مرض اور اس سورت کے مضامین میں مناسبت پیدا کرنے کے لئے زمین و آسان کے قلا بے ملانا بیکار کی عمل ہے۔ پھر اس متم کی وہنی مناسبات انسانی وماغ ہر جگہ نکال سکتا ہے اس لنے بھارے نزویک اس کاوش میں بڑنا مفت کی وروسری ہے۔لیکن باایں بھداگر سورة كبن اور و جالى فتذ كے ورميان كوئى تناسب معلوم كرنا بى ناگز بر بوتو چر بالكل **س**اف اورسیدهی بات بیرے که اصحاب کہف بھی کفر وار تداد کے ایک زبردست فتنہ مل مبتلا ہوئے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے محض اپنے نعنل ہے ان کے ول مفیوط رکھے ا العراسا، م یران کو ٹابت قدم رکھا جیسا کہ اس مورت کے شروع بی میں ارشاد ہے: وربطنا على قلوبهم اذقاموا فقالوا ربيا رب السموات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذًا شططًا."

ہیں جس اطرح صرف اللہ تعالی کی مدد ہے وہ محفوظ رہے تھے ای طرح جہے وجال كاسب ے زبردست ارتداد كنر كافترنى ودار زوگا اس وقت يھى صرف امداد النبي بن ے اوگوں کے انبان مضبوط رہیں گے۔ احادیث ہے ثابت ہے کہ اس سورۃ کا نزول کفار کی فرمائش پر ہوا تھا،اس کئے میہ قصےان کے جواب میں ذکر کئے گئے ہیں اور اس مناسب کا لینی فقنہ و جال اور سورہ کبف ہے اس سے تحفظ کا کہیں وکر نہیں آتا صرف ا یک تیاس آرانی اور قافیہ بندی بن کہا جا سکتا ہے اور جس کو حدیث وقر آن ہے کوئی مناسبت نه ہووہ ان بے تکی باتول میں یوسکتا ہے۔ دجال ہے قبل یمی چند نشانیاں نہیں بلک بہت کی خلامات ندکور ہیں جن کے اور وجال کے درمیان جوڑ لگا تا ایک بدی ورو مری ب يبال قرآن كريم في افي صفات من سے جہال اپنا" قيم" بونا ذكر فرمايا باور حیرائیت کی فروید فرمائی ہے وہ قر آن کے عام مضامین میں سے ایک اہم مضمون ہے جو متعدد اسالیب ہے متعدد نبوز میں مذکور ہے لیکن ان نبوز کی علاوت کو کہیں یاد بیس آتا کہ وجالی فتنے کے تحفظ کے لئے شار کیا گیا ہو، اس سے عابت ہوتا ہے کہ ہوند ہوائی سورة خاصہ می کوئی سبب دوسرا جوگا۔ ابھی آپ من چکے جیل کداس سورت کے اول میں چند اشخاص كي تحفظ ايمان كى الى عجيب صورت فدكور ب جس كوقر آن نے اپ الفاظ على يول ادا فرمايا و تحسبهم ايقاظاً و هم رفود.

گو کہ یہ واقعہ قدرت البیہ کے سامنے کچھ تعجب خیز نہ ہولیکن ایک ضعیف البیان انسان کے لئے ایک ایسا واقعہ ہے کہ اگر وہ اس کی نظروں میں تعجب خیز نظرائے تو کچھ تعجب نہیں۔ اس واقعہ کو ذکر فرما کر قرآن کریم نے جو تیجہ خود اخذ کیا ہے وہ اثبات تیامت ہے چنا نچاس قصے کو پورا ذکر فرما کر ارشاد فرمایا: "و کلالک اعشو ما علیہ میں ایسامی ان و عد اللّه حق و ان الساعة اتباد لاریب فیھا" اور د جال کی طرف کہیں اشارہ تک یادئیس آتا، ہال حدیث میں بیٹک اس مورت کے دوائل کے ساتھوال کے احتوال کا فقت سے دور فرکا تذکرہ ملتا ہے۔ اب اگر اوائل میں کھینی تانی کرتے میسائیت کو د جال کا فقت

قرار دے ڈالا جائے تو بھر اس کے اوافر کے تعلق کیا کہا جائے کا جن میں میسائیت کی تروید پر کوئی زور نیس دیا گیا جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دجالی فقتے سے اور نیس نیت کی تر دیدے بیباں کوئی تعلق نبیں۔ اگرغورے ویکھا جائے تو اس فتنے میں روس میسانیوں ے دوقدم آ گے نظر آتا ہے تو پھر یہ ب جوڑ بات كينے كى ضرورت كيا اور ميسائيوں كے بقدم کواس کی انتہائی شناعت کے باوجود وجالی فقنہ قرار دیے ڈالنے سے فرض کیا۔ اصل یہ بحک بہت ی قویم جب وجال کا ظہور نہ پاکسی تو انہوں نے وجال کی احادیث کی بیش گوئیاں پورا کرنے کے لئے خواہ کو اور کی بیازجت انحالی۔ بیاز حت اس زحت ہے کم نبيس جنبول نے نبینی علیہ الصلوۃ والسلام کا مزول اپنے زمانے بس نہ و کیچ کرخود نبیٹی اہن اور کل دفن و فیره کا اختلاف عی کیول نه جو گراس پر بھی آخر کارانہوں نے ایک عیسیٰ ابن م مے تجویز بی کرلیا اور لا کھوں انسانوں نے ان کی اس بدیجی ضطی میں تقلید ہی کرؤالی۔ ای طرح یہاں عیسائیوں کا جرم تومسلم ہے تگرانبی کو د جالی فتنے قرار دے ڈالنا پھر سور ہ کہف کی تلاوت کو اس سے تحفظ کا سبب سمجھ لین یہ ملمی فلطی ہے جس کا نہ احادیث ہے كوكى پية لكتا ب اور نه تاريخ ت كوكى ثبوت - بال الرصرف قياس آرائى كافى جوتو بات دوسرق ہے، ورند عیسائیول کولو أن ير ايمان لا نا ہے۔ بال يبود يول كو ان كے باتھول موت کے گھاٹ امر جانا اور اس طرح ان دونوں توموں کا حشر آنکھوں کونظر آنا ہے۔ ير وجالي فض كوان يرمنطبق كرنا كبال تك محيح موسكنا يا الريجي عباش باور دجالي فتنے کوئٹی فریق پرمنطبق کرنا ہی ہے تو یہود کے حق میں اس کا کوئی امکان پیدا ، دسکتا ہے اوري ر

# ﴿ احوال دجال كاخلاصه ﴾

وجال كم متعلق واردشده احاديث اور تفسيان كاليك خلاصه بديه ، ناظرين

سرن سروری محسوس ہوتا ہے تا کہ کوئی موئی باتھی تو ذہن میں رہ جائیں، اس کے لئے ہم مواہ تا محمد یوسف لدھیانوئی کی عبارت کا انتخاب کرتے ہیں کینکہ انہوں نے اس کا بہت اچھی طرح احاط کیا ہے چانچی آپ ایک سوال کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں۔

" د جال کے بارے میں بہت تی احادیث دارد : د فی میں جن میں اس کے طلب اس کے دموق اور اس کے فتند د فساد چھیلانے کی اس کے فتند د فساد چھیلانے کی اس میں ذکر فرمائی گئی ہے۔ چند احادیث کا خلاصہ ورج ذیل

---

(۱) رنگ سرن ، جم بحاری بجر کم، قد پست ، سر کے بال نہیت خیدہ ، الحے جوئ ، ایک آگھ بالکل سیات، دوسری عیب دار، چیٹانی بر"ک، ف، ر' ایعن" کافر کا لفظ" کھا ہوگا، جے بر خواندہ و ناخواندہ موس بڑھ کے گا۔

(٢) پہلے نبوت كا دموى كرے كا اور پھر ترتى كر كے خدائى كا مدى موگا۔

(٣) اس كا ابتدائی خروج اصفهان خراسان سے ہوگا اور عراق و شام كے درميان راسته ش اعلانيد دعوت وے گا۔

(۴) گدھے پر سوار ہوگا، سرّ بزار یبودی اس کی فوج میں جوں مے۔

(۵) آندهی کی طرح چلے گا اور مکه نکرمہ، مدینہ طبیبہ اور بیت المقدس کے ملاوہ ساری زمین میں گھومے ٹیجرے گا۔

(٢) مين مي جانے كى فرض سے احد بہاڑ كے يجھے و يره والے كا كر ضداك فرشت اسے مدين ميں داخل نيس وونے ويں كے۔

وہاں سے ملک شام کا رٹ کرے کا اور وہاں جا کر ہلاک ہوگا۔ (٤) اس دوران مدینہ طیبہ میں تین زلز لے آئیں گے اور مدینہ طیبہ میں جینے منافق ہول گے وہاں سے گھرا کر ہام ڈکلیں گے اور

د جال سے جالمیں گے۔

( ^ ) جب بیت المقدل کے قریب پہنچے گا تو اہل اسلام اس کے مقابلے میں نظیں گے اور دجال کی فوج ان کا محاصرہ کر لے گی۔ ( 9 ) مسلمان بیت المقدس میں محصور ہو جائیں گے اور اس محاصرہ میں ان کو سخت اہلا ، پیش آئے گا۔

(۱۰) ایک دن میج کے دفت آداز آئے گی''تمہارے پاس مدد آئیجی'' مسلمان یہ آداز من کر کہیں گے کہ مدد کہاں ہے آ سکتی ہے؟ پیکسی پیٹ بھرے کی آداز ہے۔

(۱۱) مین اس وقت جب که نماز فجر کی اقامت ہو پچکی ہو گی، حضرت میسلی علیہ السلام ہیت المقدس کے شرقی منارہ کے پاس نزول فرمائنس گے۔

(۱۲) ان کی تشریف آوری پر امام مبدی (جومصلے پر جا کھے ہول گ) چھیے ہٹ جائیں گے اور ان سے امامت کی ورخواست کریں گے گر آپ امام مبدئ کو تھم فر مائیں گے کہ نماز پڑھائیں کوئلہ اس نماز کی اقامت آپ کے لئے ہوئی ہے۔

(۱۳) نمازے فارغ جوکر حضرت میلی طبید السام درواز و کھولئے کا تھم ویں گے۔ آپ کے باتھ میں اس وقت ایک چھوٹا سا نیزہ جوگا۔ دجال آپ کو ویکھتے ہی اس طرح کیلیانے گئے کا جس طرح پنی میں نمک بیعی جاتا ہے۔ آپ اس سے فرما میں گے گا۔ افقہ اتحالی نے میری ایک شر اس سے فرما میں کے گا۔ افقہ اتحالی نے میری ایک شر آپ "باب لد" کے پاس اس کو جا لیس کے اور اس کا نیز سے لیس کے اور اس کا نیز سے بیا گا دوا نوان مسلمانوں کو دکھا گیں گے۔

۔ (۱۴) اس مقت الل اسلام امر و جال کی فوق میں مقابلہ ہوگا۔ و جالی فوق تہد تنظ ہو جائے گی اور چھر و تھر پچار اٹھیں کے کدا ہے مؤمن اسے میبودی میرے پیچھے چھپا :واہب واس کوتل کر۔ یہ و جال کا مختصر سا احوال ہے واحاد یے شرایفہ میں اس کی بہت می آفسیا و سیان فر مائی گئی جیں۔ "

( أب ي عرال اوران وصل خاص ١٥٥ (٢٨٢)

# بابهفتم

خروج دجال كى منتظرا قوام

میرود ونساری کاخروی وجال کا منظر ہونا ،اس مقصد کیلئے میرود کی مختلف سازشیں ،امریکی ڈالر پر ہینے ہوئے موثو گرام کے پس پردو میرودی مقالمہ

# ﴿ خروج د جال کی منتظرا توام ﴾

قیامت کے قریب سمی غیر معمولی اہمیت کے حال شخص ک خرون اور نزول و ظہور کی منتظر اقوام تین جیں اور تینوں سے اس کا وعدو ان کی ند تبی اور مسلم کتب میں کیا گیا ہے، چنا نچے سلمان حضرت میسی علیہ السلام کے آسان سے نزول کے منتظر جیں کہ وہ تقریف لا کیں، مسلیب اور اس کے پہاریوں کے ناپاک وجود سے زمین کو پاک کریں، اپنے از کی وشمنوں میہود یوں کو تبہ تنج فرما تمیں اور تمام فتنوں کی جڑا ' و جال' کو جہنم رسید فرما کیں۔

موکہ میسائی بھی حضرت ضیلی علیہ السلام کے نزول کے منتظر ہیں لیکن وواپنے حقائد کے اعتبار سے میں محصلے ہیں کہ حضرت میسلی علیہ السلام دنیا میں میسائیت کی تبلیغ و ترویج اور اس کی اشاعت کے لئے نزول اجلال فرما کیں گے، حقائق کی دنیا میں اس کا کوئی ثبوت نہیں اور نداس میں کوئی وزن ہے۔

تیسری قوم''یبود' ہے جن کا اعتقادیہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ الساام کی اولاد میں ہے ایک'' قائم'' کا ظہور ہوگا جس کی عندالقد مقبولیت کا بیالم دوگا کہ اگر وہ دعا کے لئے صرف اپنے ہوئٹوں کو ترکت دید ہے تو ساری مخلوق پر موت طاری ہو جائے ، یبودی اس شخص کو اپنے یہاں'' میج'' کے لقب سے ملقب کرتے جیں اور ان کی خدبی کتابوں میں ایسے شخص کے ظبور کا وعدہ ملتا ہے۔

تعالیٰ نے بن باپ کے اس و نیاے رغہ و بوش قدم رضنے والے بیتی بھیلی '' اوا پی رسالت و تیفیری کے عبدہ جلید پر فائز فر مایا تو '' یبود ایوں'' کو اس مزت افزانی پر حمد ووارقوم یبود ساز فی وسے میں تو عالمی شبت یاہ ہے، اس نے هنرت میسیٰ علیہ العلام کو اپنے رائے سے جنانے کے لئے سازشوں کے تانے بنے شِنٹروٹ کر دیگے۔

چنا نچہ ای تناظر جل بعض یمود بول نے حضرت مریم بقول مسلوات اللہ و سلامہ ملیما بہتیں وحربا شروع کردیں، آفرکوئی بھی فیرت مند شخص واس کواپئی مال پر الزام مراشی' کہاں برداشت ہوسکتی ہے، پھر ایک اواد العزم بیغیر کی فیرت تو عام انسانول ہے تنی گنا ہوتی ہے۔ حضرت فیلی طلیہ السلام اس' الزام' کو برداشت نہ کر سکے، بارگاہ ایزدی جس باتھ اٹھا ویکے، پروردگار عالم نے اپنی اس عفیفہ بندی اور اپنے اولوا محزم بیغیر کی لائے رکھی، الزام تراثی کرنے والول کو بندر اور خزیروں کی شفل جس تیدیل کرنے والول کو بندر اور خزیروں کی شفل جس تیدیل کرنے والول کو بندر اور خزیروں کی شفل جس تیدیل کردیا گیا، یہ تعلی تھی۔

جب انسان کی از لی شقاوت کا فیصلہ ہو چکا ہوتو اس کے لئے بڑے ہے بڑا مجز و ہمایت کا سبب نہیں بن سکتا، پکھے بھی حال یبود یوں کے ساتھے بھی ہوا کہ اس مجزے کود کلے کر بجائے وین میسوی وقبول کرنے کے، النا حضرت بیسی علیہ السلام کوقل کرنے کی سازشیں اور منصوب کا نٹھنے لگے۔

الله رب العالمين في حفرت عيني عليه السلام كو اپني قدرت كامله اور حكمت بالغه سي آت كامله اور حكمت بالغه سي آت كو معنوط كرت ربود ساز وسامان اور اسلمه سي جينے انبارا كشے كر يكتے بود كراو، افرادى اور مادى طاقتيں تمبارے تابع كر دى حكي، حسب استطاعت ان كو مبيا كر وہ تمبيں ايك قيادت كى ضرورت دول ، بم تمبيں قائد بھى مبيا كئے ديتے ہيں۔ دجال كى صورت بيل جم تمبارے لئے ايك ليدر كا انتظام كر رہے ہيں جو دعوى ربوبيت كا منتظ بينے اپنے الله الله بينے اپنے الله بينے اپنے الله بينے اپنے الله بينے اپنے الله بينے الله بينے الله الله بينے الله والنت ينتج تيز كر تاريح كا منتظ بينے اپنے الله الله بينے الله والنت ينتج تيز كر تاريح كا

قیامت کے قریب جالیس دن کے لئے ہم تمہارے اس قائد و راہبر کو ظام

۔ یں گے جو تنہباری قیادت کرتا ہوا تنہجیں جہنم کی طرف لے جائے کا اور پینی کو نازل کریں گے جو تنہبیں اور تنہبارے شال ومشل قائد کو تبہ تنج کرویں گے، بیریزا ہوگی عفیف طبیہ طاہرہ مریم پرانزام تراثی اور میغم پر خداعیس کوقتل کرنے کی سازشوں کی۔اعافرنا اللہ ہنہ

# مسح منتظر اور يبودكي ندببي كتب

اس مضمون کے تحت آنے والی تحریر'' انتھایۃ فی الفتن و الماہم'' پیغلق وتخ آئے کا کام کرنے والے محترم جناب ابو محمد اشرف بن عبدالمقصود بن عبدالرحیم کے مقدمہ سے ماخوذ ہے اور قاہرہ سے مکتبۃ النہ نے اس کو'' النھایۃ'' کے شروع میں انگا کر شاگئے کر

یبود بوں کی سب سے قدیم اور غذہی و آ مانی کتاب تورات ہے جس کو یبود بول کے علاوہ خود مسلمان بھی مقدس ہجھتے ہیں لیکن قابل افسوس امر سے ہے کہ آئ اسلی تورات کا کوئی نسخ بھی دنیا میں موجود نبیس اور موجودہ تورات کو کسی طرح بھی آ سانی صحیفہ قرار دیا تھی نبیس، تاہم یبود بوں کے یہاں موجودہ تورات بھی قابل تعظیم واحرام ہوادروہ اس کو "عبدنا مشتق" کے نام سے یاد کرتے ہیں۔

ووسری مقدس کتاب کو میبود بول کے میبال استامود یا تالمود اکتے نام ہے یاد

کیا جاتا ہے۔ اصل میں استامو د اکو المشن اور اردیا گیا ہے جس کا نام میبود بول فے

المشن المشن کیا تھا، میلاد عیسوی کے قرن اول کے درمیان اور قران ٹائی کے افقتام پر
فلسطین میں رہائش پذیر ہونے والے میبود کی احبار و علاء کی ایک جماعت فیل کریے

"متن" تحریر کیا تھا، اس متن کی دوطویل شرجول کا حوالہ لتا ہے، نام تو دونوں کا "جمارہ"

ہن تو کی سے ایک شرح "فلسطین" میں کھی گئی ہے اور دوسری" بالم "میں۔
جن او گوں نے "متامود" کو لکھا تھا، ان میں اکٹریت" فریسین" تا می فرقے
ہتاتی کھتی تھی، میبود یوں کا بیفرقہ حضرت مرم علیہ السلام پر بہتان طرازی میں سب

ے زیادہ مشہور تھا۔ان او گوں نے آلی میں مینے کر ایک مشاورت کی اور یہ ہے کیا گیا حصرت میسی ملیہ السلام کی تلفیہ کرو اور ان کو ماننے ہے اٹکار کر دو، اور اس کے مقابلے میں قمرب قیامت آنے وا۔''سی دجال پر ایمان لاؤ اور اس نظریے کی خوب اشاعت کرو۔

یبی وجہ ہے کہ تامو واور محرف توراق کی تعلیمات مسیح وجال سے متعلق اخبار و فقص سے بھری پڑی ہوئی ہیں کہ وہ هفترت واؤد علیہ السلام کی نسل میں سے بوگا، پوری و نیا پر حکمرانی کرے گا، اس کو خوارق کشرہ عطا کئے جا کیں گے، یبود و افساری اس کے متعین جول گے، اور اس کی آمد پر یبود بلاکی نزاع کے پوری بنی نوع انسانی کے منصب سیادت و قیاوت پر فائز ہو جا تیں گاور یبود پول کی ایک عالمی حکومت ہائم ہو حالے گی۔

#### فاكده

یادر ہے کہ تلمود اور تحریف شدہ تورات میں "مسیح وجال" کو" مینا" کے نام سے یاد کیا گیا ہے جو دراصل" مسیح" بی کی مجرئ ہوئی شکل ہے اور آئندہ جہاں بھی لفظ "منیا" آئے گا،اس سے مراد مین سیح وجال ہوگا۔

یبود یول کے بیبال بھی میا کے ظہور کی کچھ علامات مقرر میں۔

# (۱) يېود يول کامجمتع جو جانا

میا کاظہور اس وقت ہوگا جب یہودی ایک مقام پر اکٹھے ہو جا کیں گے چنانچہ یہودی آئی مقام پر اکٹھے ہو جا کیں گے چنانچہ یہودی آ ن کل انہی کوششوں میں مصروف کے لئے کارفر ما ہے ، اور روی اتحاد یہودیوں کو چھٹ کرنے کے لئے جدوجہد میں مصروف ہے تاکہ یہودااور سامرہ کو آ باد کر شیس اور اس کا وہ بار بارا طلان کرتے رہے ہیں۔ علاوہ ازیل بعض احبار کہتے ہیں کہ یہودی اس وقت کی مجتمع نہیں ہو کئے علاوہ ازیل بعض احبار کہتے ہیں کہ یہودی اس وقت کی مجتمع نہیں ہو کئے

بہ تک کر منا کا ظبور نہ ہو جائے۔ نیز بنی اسم انیل کی حکومت اس وقت تک قائم نہیں ہو تک گئی ہے۔ ہو تک کر منا کا ظبور نہ ہو جائے۔ البتد آخر زمانے میں ان کے اندر میں ہوئی ہوتا گئی جب تک کر منا ہو جائے۔ البتد آخر زمانے میں ان کے اندر میں ہوئی میں آق اسلیم طلق آق ان نے بھی میں گئی بھی میں گواشلیم منام پر گھڑے ہیں کہ منا اس وقت شہیں کرتے اور اب بھی میں وولیا کے احبار اس مقام پر گھڑے ہیں کہ منا اس وقت تک ظاہر نہیں ہوگا جب تک میںودی منظر قات جس ہوگر ارض مقدی فلسطین میں استھے نہ میں جو جانمیں۔

#### (٢) يمبود يول كا دولت وثروت يس عرون

منیا کے خروق کی دوسری علامت ہے ہے کہ میبودی دولت ویڑوت میں دوسری اقوام ہے آئے نگل جا کھیں گئے۔ اور فریب اقوام ہے آئے نگل جا کھیں گئے چنا نئچہ آئے کل جرشخص جانتا ہے کہ سود، دھو کہ اور فریب کے ذریعے جتنا مال و دولت میبود نے آگئا کررکھا ہے آئا کسی کے پاس نہیں اور دستے و عربین میرگوں میں محفوظ خزا انوں کی ساری سخیال اور چابیاں میبود یول کے پاس جی

عالمی اقتصادیات اور معیشت پر مرسری نظر ڈالئے ہے یہ بات روز روش کی طرع واضح ہو باتی ہے کہ خروج دجال کی اس اہم علامت کے اسباب میبود بول نے مس آسانی ہے مبیا کر رکھے ہیں اور جیتے بھی عالمی بینک ہیں وہ سب میبود کے ہخت پنج میں جکڑے ہوے ہیں۔ ونیا ہیں جیتے بھی بڑے بڑے ہیت المال ہیں، میبود بول کے زیر الساط ہیں اس طرح سونے کے اصل تجار، اس کوخز انوں کی صورت ہیں محفوظ اور بھی رکھنے والے بھی میبودئی بی جی ۔

# اصل لیکن تلخ حقائق کی منه اولتی تصویر

آ ٹی کل امریکہ اپنے سیر پاور ہونے کو منوانے کے درپ ہے، بوری و نیا میں فوورالد آرؤر کے سبانے خواب و کیے رہا ہے۔ جارے پاکستانی بھائی خصوصا اور ویکر

اسلائی مما نگ ئے مسلمان بھائی امریکہ گاویزہ کینے کے لئے ایسے فراہ شرید نظر آت بین جیسے امریکہ میں داخل ہوئے ساتھ بی جنت کی تھٹ مل جائے گی اور بیال بلا تنظر ور جنت میں داخل ہوجا کیں گے۔

ام کی حکومت پر بطاہ میسائی قابض نظر آتے ہیں جب کہ پس پر دو میبودا بنی طاقت مجتمع کر رہے ہیں اور خود امریکہ قرضوں کے انتہائی گہرے دلدل میں اس طرح جنس چنس چکا ہے کہ اس سے دلکنا ممکن ٹیمیں رہا، چنا نچے نود انگریز مصنفین نے اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے کہا ہے۔

#### A Mountain of Debt

The nations of Israel (primarily the U.S. and former British Common wealth nations) are all going to fall and fail together, and when that occurs, the huge amount of debt we have accumulated will roll over us like a mammoth steamroller.

U.S. corporations and individuals are on a BORROWING BINGE of historic proportions, which is making them more vulnerable than at any time in history to a slowdown in the economy.

Because of relatively low interest rates, corporations are borrowing money and selling bonds like never before. Remember that bonds are simply LOANS to a corporation or government-- selling bonds is just another form of borrowing money, because it must be paid back.

U.S. non-financial corporations had accumulated a record \$4.2 trillion in outstanding debt by September of 1999. That is up 12 percent from the same time period in 1998 and is an increase of a staggering 60 percent in the

last five years alone.

Corporations are not alone in this mountain of debt, because individuals Debt is the Achilles heel in today's high-flying American economy. Vast wealth is being accumulated on a crumbling foundation of massive debt. What will happen when the economy slows down? How will that debt repaid?

#### DEEPER THAN EVER IN DEBT

You need to understand the extremely vulnerable position this nation is in today. Here's a look at the nation's debt by the numbers:

\$5.69 trillion The federal government's debt as of February 7.

\$130 billion. The increase in debt for 1999.

\$37 billion. The increase in debt so far in fiscal year 2000 (since September 30, 1999). If America's budget was actually balanced as they say, then the federal government's debt would not be rising! The present U.S. administration's "pie in the sky" budget projections for the next decade are just not going to happen!

\$41 million Amount the U.S. government pays PER HOUR IN INTEREST on the debt-- 24 hours per day, 7 days a week.

\$3.3 trillion. Amount of INTEREST on its debt the US government has paid in the lat 11 years.

\$25 tillion. The total national debt, not including what the government owes to the Social Security trust fund.

government pensions and Medicare. This covers ALL U.S. debt: the sum of all recognized debt of federal, state, local governments; international debt; private household debt, business and domestic financial sectors' debt

\$1000,000. Te average share of the total national debt owed by every American man, woman and child.

"امرائیلی حکومت (ابتدائی امریکی اور سابقه برطانیا کی دولت مشترکه) سزنی اور ناکای کی طرف جاری بادر ایسااس وقت دوته به جب بزی تعداد می بیش شده قرض بمس این لیسد میس لے لیستے میں ۔

ام کی تحقیق اورافرادروایق اندازی فیک تناسب سے (متناسب ) قریض کے رہی فیک تناسب سے (متناسب ) قریض کے رہی ہیں اور اندین میں میں جو انہیں ماضی کی نسبت موجودہ معیشت میں مزید شکستہ حال بنا رہی ہیں چنانچے ان متعلق اور کم فرث مود کی وجہ سے تنظیمیں قریضے لے رہی ہیں اور باندز پی وری قریب میں جوا۔

یادر کیس! باغمز مینا بھی ایک طرت کا حکومت یا تنظیم پر قرض ہوتا ہے کیونک

امریکی فیر معاثی تنظیمیں تمبر 1999 ، تک 4.2 کھرب ڈالر داجب الاوا قرینے اکٹھے کر چکی بین جو کہ ایک ریکارڈ ہے اور 1998 ، کے اپنے بی عرصے سے 12% زیادہ بین اورص نے چکھیے سال کے جمصے میں یہ تناسب %60 بڑھ چکا ہے۔

#### قرضوں کے جال میں مجھنا

پہاڑ جیے ان قرضوں کے او جھ تلے معرف امریکی تنظیمیں جی نہیں دفی ہوئیں (بلک امریکی حکومت پر بھی ان کا دباؤے) کیونک ہے قرضے تین کی سر تی کرتی امریکی محیثت میں اہم گردار ادا کر رہے جیں چنانچہ اب اس لؤ گھڑ اتی بنیادوں والی محیثت کے لئے اسٹے پیانے پرقرضے کئے جارہے ہیں۔ جب معیشت ناکائی ہے دوجار ہوگی تو کیا ہوگا؟ قرینے کس طرح ادا ہول گ؟ (امریکہ کے لئے پریشان کن سوالات ہیں اور اب امریکہ) جمیشہ ہے زیادہ قرضوں کے بوجہ کلے (دبا ہوا ہے) چنانچہ آئ آپ کو اس قوم کی انتہائی شکت (اور نازک) حالت کو بجھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں اعدادی شکل میں امریکی قرضوں پر ایک فظر

- (۱) الم الله المشارية على الحرب ذاله عفر دري تك وفاتي حكومت عقر مفير
- (٢) ١٩٩٩ ميل قرضول كي پيتعداد بيزه كر ١٣٠ بلين ( دس كرب ) تك پنج ثني-
- (۲) (۳۰ تتبر ۱۹۹۹، کے بعد) ۲۰۰۰، کے مالی سال میں ۳۷ بلین ڈالر کے قرضے مزید کڑھ گئے۔

اگر امریکی بجٹ واقعی متوازن ہوجیسا کہ وہ بیان کرتے ہیں تو وفاقی حکومت کے قرضوں میں یہ ہوش رہا اضافہ نہ ہوتا رہتا۔ اور موجودہ امریکی سماشی صورتحال اسکلے دس سمال کے لئے بنائے جانے والے بجٹ کے خاکے کے مطابق نہیں جارہی ہے۔ (مم) امریکی حکومت ہر تھنٹے میں اسم ملین فالرکی خطیر رقم سووے طور پرادا کرتی ہے اور اس طرح ایک دن کے مہم تھنٹوں اور ہفتے کے سات دنوں میں یہ سلسلہ جاری رہتا

(۵) ۳۳ کھر ب ڈالر کی خطیر رقم امریکی حکومت پچھلے گیارہ سالوں میں صرف قرضوں پرعائد ہونے والے سود کے طور پرادا کر پائی ہے۔

(٢) حكومت كاكل قرضه ٢٥ كعرب ۋالرہے۔

الیکن اس میں سوشل سیکورٹی ٹرسٹ فنڈ (معاشرتی فلائ و بہبود کا فنڈ) حکومتی چنش (و نظیفے) اور ملبی سہولتوں کے قرضے شامل نہیں۔ بلکہ اس میں درج ویل تفصیل ہے۔ وفاقی حکومت کے جمومی قرضے، ریائی اور صوبائی حکومتوں کے قرضے، فیرمکلی قرضے، کی ذرائع سے عائد قرضے، کی ذرائع سے عائد عمائد والے قرضے، فاروباری اور معاشی ذرائع سے عائد عمائد دائے ہے۔

چنانچ آخ برامر کی مرد و فورت اور پچ کلی قرضے میں او طأن بار ذالہ او مدوار ہے۔

ظہور سیا کی اس علامت ُو پورا کرنے کے لئے ہر جنگ میں اس پروہ رہ کر میں ہود ہوں اور کر میں ہود ہوں کے اپنا کروارض ور اوا کیا ہے جتا نچ قبل ازیں ہونے والی وونوں جنگ مظیموں میں یہود ہوں کا کروار ایک واضح چیز ہے اور موجودہ عراقی ایرانی یا امریکی اور عراقی جنگ میں یہ چیز اور کھل گر سامنے آگئی ہے اور یہودی تیمری جنگ عظیم کے لئے جو تھ بیریں اور ان کو اپنے تیار کردہ خاکے اور خطوط کے مطابق رونما کرنے والے بیں ، وہ ایک ہولناک واستان ہے اور اس کا تھیدا سے خوفناک حالات کی صورت میں خابر ، وگا کہ تاریخ انسانی اس کی نظیم چیش کرنے سے عاجز و قاصر ہوگی چنانچ دستمو دئی میں نظام ، وگا کہ تاریخ انسانی اس کی نظیم چیش کرنے سے عاجز و قاصر ہوگی چنانچ دستمو دئی

"باتی تمام امتوں پر بالآخر یبود یوں کو غالب کرنے کے لئے سنروری ہے کہ جنگ اپ قدم اور چندلی کے بل کھڑی ہو جائے افراد خوب بحزک اٹھے) اور دو تبائی دنیا فتا ہو جائے ابھض اوقات اس جنگ کو 'حرب تئین' کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کیونکد اس میں مبائی نقصان بہت ہوگا، اس جنگ کے بعد یبودی سات سال اس حال میں گزاریں گے کہ فتح و افعرت لئے کے بعد حاصل ہونے والے اسلے کوجلا ویا کریں گے اور اس جنگ کے بعد حاصل میے کا ظہور ہو جائے گا، اور تمام سرز مین اس کے تابی فر مان ہو بے گا اور تمام سرز مین اس کے تابی فر مان ہو بے گا اور اس طرح عالمی یبودی کھومت کا قیام عمل میں آگ

---

سیکن کیا ہم ایسے حالات سے دہشت زدہ ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ ان واقعات سے ہمیں کوئی گھیرائٹ اور پریشانی نہیں اس لئے کے حضور سیٹیڈیٹر نے جمیں یبود بوں کے منطقی انجام سے خوب خبردار قربایا ہے چنانچے حدیث میں آتا ہے کہ تل دجال کے بعد اگر کوئی یہود گل کی درخت یا پھر کی اوٹ لیمنا چاہے گاتو وہ شجر دهجر پکاریں گے کہ اے بندؤ مسلم! یہودگی کی درخت یا پھی بھوا ہوا ہے آگرائی کوئی کر۔

لیکن بی بھی اللہ کی حکمت ہے کہ ہر درخت اور پھر تو مسلمانوں کے ساتھ تعادن کا فرایندانجام وے رہا ہوگا جب کہ ایک درخت مسلمانوں کے شنوں کے لئے جائے ہا اور شمکانا بنا ہوا ہوگا اور اس کا نام' 'غرفد'' ہوگا۔

ای وجہ سے میہود یوں کے علماء و احبار فلسطین میں اس در فت کے اگانے کی ترغیب دیتے رہتے ہیں تاکہ یہ آڑے وقت میں کام آسکے۔

#### ايك قابل توجدامر

اس موقع پرایک قابل توجہ پبلوی طرف ہم آپ کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ آخر جب بہود یوں کواس بات کاعلم ہے کہ وجال کا ظہور ہوگا اور ایک مخصوص مدت تک ایک ہو جود یوں کواس بات کاعلم ہے کہ وجال کا ظہور ہوگا اور ایک مخصوص مدت تک ایک به قرص ہے حکومت قائم ہو جائے گی لیکن بالآخر و جال بھی جہنم رسید ہوگا اور اس کی فرریت یہود بھی اس کی تابعداری کریں گے، فلسطین میں یہودی علی ہے ''غرقد'' نامی ورفت کرت سے لگانے کی ترغیب بھی خوب دئی لیکن کسی مبودی کے و ماغ میں یہ بات کیوں نہیں آئی کہ ہمیں استے جہنچھٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ تجرکاری کی اس مہم کیوں نہیں آئی کہ ہمیں استے جہنچھٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ تجرکاری کی اس مہم اسانوں کے خون سے زمین کو رتبین اور اپنے نامہ اسان کو سیاہ کربس جا تمیں ، یہ بھی اسان کوسیاہ کرتے ر بین اس مرنا ہے اور اس جگری بود و باش بھی افتیار کررکھی ہے بلکداب تو ایک قدم بڑھ کرا ہے تھی کرایا تمیا

ب، شاید ایئر ورن اور ای کی شارت آئیس اور ان کے سیما کو حفاظت کے معالی میں کام دے سے انگیس ہے کہ خروق کام دے سے انگیس سے بات لیٹنی ہے کہ ایسا ہوئیس سے گا، کیا ہے ممکن نہیں ہے کہ خروق و جال سے قبل اس سائنسی و نیا کا بھی افتقام ہو جائے اور حالات اوٹ لیٹ کر پھراسی تیم و تفقگ کی طرف و اپنی ہو جا کمیں جہال ہے وہ فکلے تھے۔

ر میں وہ کا اس این پورٹ کا نام الدا می رکھا گیا ہے لیکن میں مکن ہے کہ اس وقت تک یہ اس این پورٹ کا نام الدا می رکھا گیا ہے لیکن میں مکن ہے کہ اس وقت تک یہ اپنی اس کیفیت پر برقرار نہ رہ کے اس وقت تک یہ اس موال کو حل کرنے کے لئے متوجہ کو ال نیس ہوئے۔

میرودی اب تک اس سوال کو حل کرنے کے لئے متوجہ کو ال نیس ہوئے۔

يېودى عزائم

یبود پر حضرت موی علیہ السلام ہے بے جا فرمائیش کرنے کی معبہ ہے "
"ضربت علیه الله الله و المسکنة" کی مہر بہت پہلے لگ چکی تھی، یبود نے اپنی اس فقت کومٹانے کے لئے بمیشہ جوز تو ڑ اور تانے بانے بنے کا کام دیا ہے اور آج تک یبودی عزائم میں "وسیج اسرائیل" کا نظریہ موجود ہے گوکہ ایک انگریز مصنف بین گورین ابنی کتاب بیک ان 1919ء میں لکھتا ہے۔

Back in 1919 Ben-Gurion wrote: "It is neither desirable nor conceivable to expropriate the country's present inhabitants... That is not the purpose of Zionism." A decade later, he made the same point more lyrically: "According to my moral outlook we do not have the right to dispossess a single Arab child, even if we should achieve everything we wish for by virtue of such dispossession."

"اس کی بھی بھی خواہش نہیں کی گئی اور نہ ہی ہے بات قابل نجم تھی کے ملک کے موجودہ باشندول کے مال و اسباب پر قضہ کر لیا بات اور ناقل Zionism كاي اراد واور متعمد تما"

تقریبا ای سال احد مین گورین نے یہ گئتہ مزید و شااحت سے چیش آرتے ہوئے گئت مزید و شااحت سے چیش آرتے ہوئے گئت کھا کہ ''میر سے اخارتی نظریئے کے مطابق جمیں کی ایک عرفی اس کے حقوق سے محروم کرنے کا حق نبیس تھا، اگر جم یہ سب پھی کرنے میں کامیاب ہوتے تو ہم لوگوں کو اس قسم کی محروق سے دوچار کرنے کی نیکی ضرور کرتے یہ''

ماننی قریب میں دو شخص اسرائیلی نقت پیش کرنے کے استبار سے زیادہ شہرت کے حامل ہونے اور انگریز مصنفین کی کتابول میں ان دونواں کا تذکرہ ماتا ہے چنانچے ۱۹۰۳ء میں '' محصود ورحمزی کا اسرائیل' تامی نظریہ مشہور ہوا، اور ۱۹۴۷ء میں'' رئی تیجین کا اسرائیل'' نائی نظر سزیادہ شہرت کا حامل ہوا۔

اصل میں نمیوؤور حرزی جو زین ازم کا بانی بھی تھا، اس نے اپنا ایک ململ روز نامچہ لکھا تھا جس میں اس نے میہ بھی لکھا تھا کہ'' میبودی ریاست کا رقبہ دریائے مصر سے لے کر دریائے فراہت تک پھیلا ہوا ہے۔''

جب کہ رئی تیج مین فلسطین کی ایک یمبودی تنظیم کا کارکن ہے۔ اقوام متحدہ کی ایک میمبودی تنظیم کا کارکن ہے۔ اقوام متحدہ کی استحصوصی تحقیقاتی تنظیم ' کے لئے 9 جولائی 1902ء کو اپنی ایک شہادت کی وضاحت میں لکھتا ہے کہ' وعدہ دریائے مصر سے لے کر دریائے فرات تک کی زمین کا ہے اور اس میں شام ولبنان کے جصے بھی شامل ہیں' چنانچے ذیل کی عبارت اس کی واضح ترین ولیل

In his Complete Diaries, Vol. II. P. 711. Theodore Harri, the founder of Zionism, says that the area of the Jewish State stretches: "From the Brook of Egypt to the Euphrates."

Rabbi Lischmann, member of the Jewish Agency for Palestine, declared in his testimony to the UN. Special Committee of Enquiry on 9 July 1947, "The Promised Land extends from the River Egypt up to the Euphrates. It includes parts of Syria and Lebanon."

حرزی اور میخنین کے نظریات کے مطابق میرددی حکومت کا نششا ہے اندر تام اہم مما لک بشول سعودی عرب کو سوے ہوئے ہے چنا نچید ایل کے نقش میں السعودی عرب" کا نام بہت دانشج طور پر موجود ہے۔

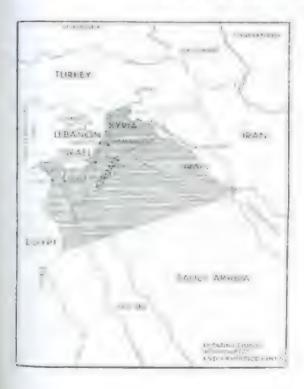

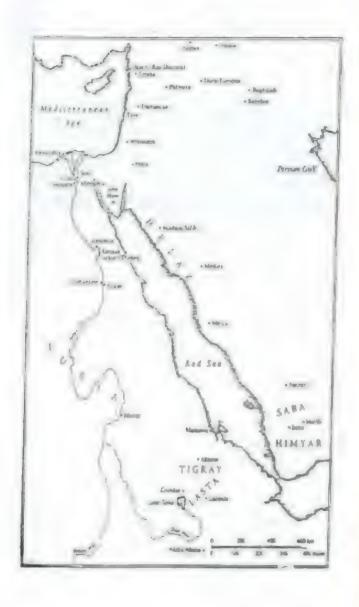

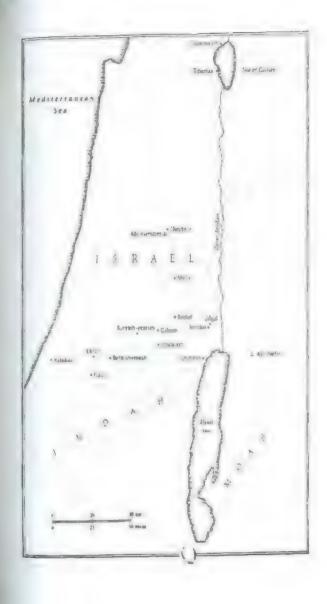

عنی تر اسرائیل اور طاقت کے مظہر سے دجال کے منظر یہود یوں نے اپنے عزائم کا اظہار مختلف صورتوں میں کیا ہے انگم کا اظہار مختلف صورت مختلف صورت کی سب سے واقعی ترین صورت اسرام کی ذال اس کے ایک شوشے سے یہود یت اور صیبونیت کیکتی ہے۔ ایک شوشے سے یہود یت اور صیبونیت کیکتی ہے۔



(امریکی ڈالر کی تصویر)

اعمل میں بے امریکہ کی سب سے بڑی مہر ہے جے ڈالر پر کندہ کردیا گیا ہے اور بے ڈالر Freemasons ( خفیہ برادرانہ جماعت کا شریک ) کے بہت سے واضح اصولوں کی نشاند بی کرتا ہے۔

ڈالر کا چیرے والا رخ عزت اور عظمت کو ظاہر کرتا ہے اور واضح طور پر آیک معبود اور ، یوتا کا تصور دے رہا ہے ، اس کے نیچے ایک عقاب و کھایا گیا ہے جو کہ بہادری اور ، لیری کی دلیل اور علامت ہوتا ہے اس طرح اس پر مندرجہ ڈیل چیزیں دکھائی گئی

- (۱) امن وامان کا سرسنر پیشر۔
- (۲) جنگ میں استعال ہونے والے تیر۔
- ( r ) عقاب کے بازواں چیز کی علامت میں کہ وہ حکومت کی باگ دوڑ تھا ہے ہوئے میں۔

امر کی ڈالر کی دوسری جانب تین چیز دل کوخوب داضح کرر ہی ہے۔

- (۱) تیزی ہے ترتی کرتی ہوئی حکومت۔
- (٢) اپنی نوعیت کاایک عجیب وغریب مینار۔

(٣) ورمیان میں ایک آئھ جوان سب کا منٹی اور سر چٹھ ہے جس سے امریکہ کا سیاور جونا واضح ہوتا ہے۔

دنیا میں جاری سکول کے درمیان ایک انفرادیت کا حال سکد اپنے اندرائے زبردست مقائدر کھتا ہے اور بزبان حال اپنے بیروکاروں کو اپنے آنے والے میجا کی یاو دلاتا رہتا ہے، ڈالر پر بنی ہوئی یہ آنکھ دکھی کر آپ کو وو ارشاد نبوکی یاد آ جانا چاہئے جو گذشتہ صفحات میں باربار ذکر کیا جاتا رہا ہے کہ دجال کانا ہوگا اور امریکی ڈالرکا یہ رٹ ارشاد نبوکی کا کھلا شاہد اور واضح ترین دلیل ہے اور یہود و انساری کی طرف سے اس پر

یبال بیام قابل ذکر ہے گدام کی حکومت نے ڈالرکواپی مرکاری کرنی قرار دے دے رکھا ہے اوراس ڈالر پر یبود کے غذبی شعائز پروارات کرنے دالے مناظر کی بوی پرکشش اور جاذب نظر تصویر کشی مجھی کر دی لیکن خود انگریز مصنفین کا احد اف ہے کہ "Dajjal the antichrist" دجال عیسائی غذب کا مخالف ہوگا اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ امریکہ کے پس پردہ کچھاور ہاتھ ہیں جو نفیہ طور پرکام کررہ ہیں اور امریکہ ان کی ہر بات مان پر مجبور ہے۔ اور اب انہوں نے "پورو" کے نام ہے اپنی الگ کرنی بھی بنائی ہے جس پر عقاب کی اتھویر غذگورہ مقاصد پر دلالت کرری ہے۔

ملک اور بیرون ملک مصروف عمل اواروں میں'' برناس'' ایک مشہور اوارہ ہے جس کے متعلق تفصیلی تحریر ماہنامہ'' الاحرار'' کے شارہ اکتو بر۲۰۰۴ء میں شائع ہوئی ہے۔ اس کے آخر میں امر کی ڈالر اور اس کے مندرجات پر بھی سیر حاصل گفتگو کی گئی ہے جو کدورج ذیل ہے۔

# امریکی ڈالر پر دجالی ہرم اور اس کی آئکھ کا نشان

او پر ایک ڈالر کے نوٹ کا جو تکس دیا گیا ہے اس پر وو ملامتیں بنی ہوئی ہیں ایک عقاب کی اور دوسری مثلث نما وجالی ہرم گی۔ وجالی ہرم کا نشان یا نیمی جانب بنا ہوا

ہے۔ مثلث نما میم اور اس کے بالائی حصہ پر ایک آگھ ہے۔ میرم کی شارت کے بیچے کی ب نب اختامی حصه پر چند پراسمرار انفاظ اور لاطبی نمبر درخ جی - جب که جرم (مثلث) ك او ير كولا في من اور ينج ربن نما يل مين بهي چند فير مانوس الفاظ لكهيد موت مين-آ ئے اب ان عبارات کا مفہوم اور لا طبنی ہندسوں کا راز جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ (۱) امریکی زالر پر برم اورای کے او پرنی بوئی آگھے اور او پر نیچے لکھے ہوئے نامانوس الفاظ کیا ہیں؟ یہ آئکھ د جال کی ایک آئکھ کی علامت کے طور پر لی گئی ہے اور یہودی تحریک فری مین Symbol نشان ہے۔ احادیث مبارکہ میں بھی دجال کی ایک آنکھ روش ہونے کا تذکرہ صراحت کے ساتھ موجود ہے، جوسفاک، درندگی اور وحشت کی مظیر جوگی۔ بعض روایات کے مطابق دجال کی بی آ کھے پیشانی کے وسط میں ہوگی، آپ د کھ کتے میں کہ اس تصویر می بھی مید دجالی آنکھ برم کے بالكل او پر يعني " مر" كے قريب على بنائي عني ہے اور اس ميں سے جسلكا سرومبري اور سفا کی کا تاثر بھی انتہائی واضح ہے۔ احادیث مبارکہ میں وجال کی اس آنکھ کے بارے میں ایک اور چیش گوئی میر بھی موجود ہے کہ دو اپنی اس آ نکھ سے صرف سامنے ہی و کینے کی قدرت نہیں رکھنا ہوگا بلکہ اپنے پیچیے کے منظر بھی بہ آسانی و کھیے سکے گا۔ جب کہ یہود کا تیار کردہ نیا عالمی مالیاتی نظام اور سابتی (سیکولر) نظام مجی اس سے مراد لیا جاتا ہے، جواپنے آگے بیچیے کے تمام نظاموں کو تباہی ہے دو چار کرے گا۔ حتی کہ اس کی علینی و ہلاکت ہے دنیا کے تیمین و سیار بھی محفوظ نہیں ر میں گے۔آپ و کمچہ کیجئے کہ الیا ہی ہور ہاہے۔

شلث نما ہرم کی علامت دراصل فرعونیت کی علامت ہے، فراعند مصر قوم بنی اسرائیل میں سے تھے۔ فراعند مصر کے تقیر کردہ اہرام جو عجا کیات عالم کی صورت میں اب بھی موجود جیں ابلور ثبوت پیش کئے جا سکتے ہیں۔ دور زجال کی پیچان کے لئے بائیل میں آگ کی اس شلث نما بھٹی کی علامت استعال ہوئی ہے جو مخر دطی یعنی ابرام کی شکل کی ہوگی بائیل میں تکھا ہے۔

تم اس پیاڑ کے پاک نبیل آئے جس کو جھونا مسن تی اور دو آگ ہے جہا تی۔ ( محوالہ اُنگل مقدل۔ جو النوں کے دم عطہ آیت ۱۹۰۸ سٹی ۵۶ شاخ دورہ بیش ایند فاران ہاہی۔ سوسانگی ولادور)

(The New Testament in Urdu 1953) جب که آتش فیشال پیماز کی شخل بھی اس سے مما ثابت رکھتی ہے۔ اس نشان کا خفیہ مقصد بھی (جواب آشکارا ہو چکا ہے ) صرف اور صرف ہجائی ہے۔ یہودی اصطلاع میں گویم ( لیمن عوام ) اس آتشیں بھٹی یا آتش فیشال کا ایندھن بنیں گے یا بنائے جا کیں گے۔ چنانچہ آپ و کیم لیجئے کہ جدید مالیاتی نظام دنیا نجر کے عوام کو اس بھٹی میں جو در تقیقت سودی فیلام کی بھٹی ہے جالا کر مجسم کر رہا ہے۔

(٣) ہرم اور اس میں بنی آگھ کے اور کھے ہوئے الفاظ Annuitcoeptis کے معنی رہونا الفاظ میں کامیابی ہے ہمکنارہونا اور م یا الفاظ میں کامیابی ہے ہمکنارہونا اور مزید وضاحت کے ساتھ کہا جائے تو یہ کہ ''ہماری سازش نے کامیابی کا تا ن پہنن لیا۔'' ان الفاظ کے معنی حالیہ دنوں جس قدر حقیقت کے روپ میں واضح دکھائی دے رہ ہے ہیں اس سے یہودی عزائم اور ان کی منظم مین الاقوامی سازش کا اندازہ کیا جا سکتا ہے جو گذشتہ تمن صدیوں سے مرحلہ وار رونما ہونے والے اندازہ کیا جا سکتا ہے جو گذشتہ تمن صدیوں سے مرحلہ وار رونما ہونے والے انتقابات عالم کی صورت میں ظہور پذریرہو بچکے ہیں۔

(۵) سب سے پیچے رہی نما نشان کے اندر عبر انی مفیوم کے ساتھ کالمنی ہوئی عبارت Novus Ordose colorum کے معنی نیا محاشرتی نظام ہے۔ بیمنی یہودی سازش کی اصلیت اور مقصد اور ان الفاظ کے نئے عالمی نظام بیمنی ساتھ مما تگہت حیران کن بی نبیس بلکہ معنی خیز بھی ہے۔ نیو ورلڈ آرڈ ر کے کمل تعارف کی یہاں گنجائش نبیس ورز تقصیل ہے اس کے اہم ثکات قار کمین کی خدمت میں پیش کرو نئے جاتے۔

(٣) سيّا ك ظهوركى چۇقى اوراجم خلامت بد ب ك ظهور ميّا كيلند "ميكل سليمانى" كىقىرىغرورى ب- جب تك بيكل سليمانى كىقىر ند بوگى اس وقت تك ميّا كاظهور نه بوگار

یبودی اس علامت کی سحیل کے لئے شب و روز مجد اقعلیٰ کے انبدام کی ناپاک ترین کوششوں میں معروف ہیں کیونک ان کا بیعقیدہ ہے کہ بیکل سلیمائی کی تقیری بنیاد یں '' قبصر ہ'' کے نیچے واقع ہوں گی چنانچہ اپنے اس ارادے کی شخیل میں انہوں نے کئی ملین عیسائیوں کو اپنے ساتھ شامل کر رکھا ہے اور مجد اقصی کے انبدام اور بیکل سلیمانی کی تقییر کے لئے بیکٹر وں ملین ڈالرکی رقم مختص کر رکھی ہے اس لئے کہ تورات کے عہد نامہ قدیم اور تلمو دکی تعلیمات سے ظہور مسیّا کی اس علامت کا جُوت اللہ ہے۔

موجووہ حالات علی معجد اقصی کے انبدام کی یہودی سازشوں اور مشاورتوں
کی تفصیلی نیریں روزاند اخبارات میں شائع ہورہی میں لیکن عالم اسلام ش ہے می نبیس
ہوتا، اس کے کان پر جوں تک نبیس ریگئی اور وہ اپنی معروفیات میں سے پکھ وقت یہ
سوچنے کے لئے نبیس نکال سکتا کہ آخر فلسطین کے ساتھ یہودیوں کی اس دلچیں کا کیا راز
ہے؟ اس جاوج طویل لا ائی اور جنگ کو بلاوجہ کہنا مجمح ہے یا اس کے پس پردہ پکھ عزائم
میں؟ یہ تو اللہ کی قدرت ہے کے فلسطینی نہتے مجابدین اب تک ان کے سامنے میدر پر رہے
ہیں ورنہ بظاہر اسباب کی و نیا میں معجد اتھی بھی کی منبدم ہو چکی تھی۔

# ﴿ د جال کوخواب میں دیکھنے پراس کی تعبیر ﴾

دجال ہے متعلق <sup>لکھ</sup>ی جانے والی کتابوں میں اس منوان کو بالکل نہیں چھیڑا گیا ے،ال لئے اپن نوعیت کا بیمفردعنوان ہے جس کے متعلق گو کداب تک کوئی سوال سامنے نہیں آیا لیکن اگر آ جائے تو اس کاعل بھی ہونا جاہنے اس لئے یہال فن تجیر کے مشہور امام علامة المكنَّ كَي كتاب "تعظير الانام في تعبير المنام" معلقة حصدون كيا جار إب (۱)"اس كي اجبراني وعده خلاف، دحوكه باز حكران سے كى جاتى ہے جس کے ہیرو کار کینے قتم کے لوگ ہوں۔خواب میں د جال کود کچنا دشمن کے مسلط ہونے اور زمین میں خون ریزی اور فتنہ و فساد پھیلانے ہر والات کرتا ہے۔ (٢) سافر كيك يبى خواب واكووس ك باته لكن كاشاره ب اور بحى اس کی رؤیت کفار کے شہروں میں ہے کسی شہر میں فتح ہونے کی دلیل ہے۔ (٣) خواب ميں د جال كى رفاقت ياس كى صفات ميں سے سى صفت كے ساتھ متصف ہونا جھوٹ اور فتنے میں مبتلا ہونے کی علامت ہے۔ (٣) مجى ظهور دجال سے يبودكى حالت كى ورسكى كے بعد ان كى بلاكت كى طرف اشاره وولا باورخواب من وجال جن جن مقامات عے گذرے، ان مقامات من يريشاني، فم ظلم، بيدادارادراللاك كي بلاكت ياباران رحمت وخركي بندش كى دليل بي-" (خواب اورتبيرس ٣٢٢،٣١١)

ملکن ہے کہ کسی صاحب کے ذہن میں یہ اشکال پیدا ہو کہ خواب دیکھنے والے کو کیا ہے کہ خواب دیکھنے والے کو کیا ہے کہ اس نے دجال کو دیکھنے والے کو خواب بی میں اس متعلقہ چنے کا ضروری علم عاصل ہو جاتا ہے جس کو وہ دیکھنے والے کو خواب بیان کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھ در با ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ بعض حفرات آکر خواب بیان کرتے ہیں کہ ہم نے خواب میں حفرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا ہے یا حضور سائٹ آئینے کی زیارت کی ہے حال تک بیداری میں تو دیکھا خیس ہوتا لیکن اس کا دعوی ہوتا ہے کہ میں نے ان کو دیکھا ہے، اس کی وجہ بھی کہی ہے۔ واللہ اعلم



وجال ہے متعلق واردشدہ احادیث

ا صحابہ کرام میلیم الرضوان کی مرویات جن میں ۳ خلفائے راشدین،
 از واج مطبرات اورد گیری ۵ حفرات صحابہ کی روایات شامل ہیں۔

# ﴿ دِجِال مِتعَاق واردِشده احادِيث ﴾

احادیث و جال کے راوئی سحابہ کرام رضی اند منہم کے اتنا م کرائی آپ چھنے۔ مفات میں ملاحظے فریا تھے جی اب یہاں اس ترتیب سے روایات اور ان کا قرائد و کر کما جاتا ہے۔

## (۱) حضرت ابو بمرصد بق رضی الله عنه کی روایت

### خروج دجال کہاں ہے ہوگا؟

(الف) ﴿عن ابني بكر الصديق قال حدثنا رسول الله الله قال الدجال يخرج من ارض بالمشرق يقال لها خراسان يتبعه اقوام كان وجوههم المجان المطرقة أله التنان حدده عدده)

" حضرت ابو بجر صدیق رضی الله عند قربات میں کد حضور سینم پایغ ن بهم سے میاحد بیٹ بیان کرتے ہوئ فربال ، و جال ایک مشرق زمین سے تھے کا جس کا نام "خراسان" بوکا دائن کی چروی کرنے والے ایسے لوگ ہوں گے گویا کہ ان کے چبرے چینی ہوئی والے ایسے لوگ ہوں گے۔"

### كيامسيلمه وكذاب دجال تفا؟

(ب) ﴿عن ابي بكر قال اكثر الناس في مسلمة قبل ان يقول رسول الله مَنْ فيه شينا، فقام السي عَنْ خطيا، فقال: اما بعد! ففي شان هذا الرجل قد اكثرتم فيه و انه لكداب من ثلاثين كدابس يخوجون بين بدى المسبح، و انه ليس من بلدة الايلعها وعب المسبح، الا السدسة على كل نقب من انقابها ملكان يذبان عنها رعب المسيع) (مندام قالاساكارالة عن س١٩٥٨)

"هفرت ابو بمررض الله عنه فرمات میں که مسیامه کے بارے علی قبل اس کے کے حضور سے پایل کے ارشاد فرما کیں اوگوں میں کئرت سے چہار گیاں اس کے کے حضور سے پایل اس لئے ایک دن آپ سے پائے تقریم کے لئے گفرے ہوئے اور حمد وصلوۃ کے بعد ارشاد فرمایا کہ اس شخص کے معالمے میں تم لوگ بہت چہ میگو کیاں کر رہے ہوئ حقیقت سے کہ سے کہ سے بھی انہی تمیں کذابوں میں سے ایک ہے جو سے وجال کا دجال سے پہلے تعمیل گی کوئی شہر ایسا نہیں ہوگا جہال دجال کا رعب نہ ہوائے مدید منورہ کے، کہ اس کے جر دارہ پر دو فرشتے موجود جول گے جو مدینہ سے اس کے رعب کو دور کریں فرشتے موجود جول گے جو مدینہ سے اس کے رعب کو دور کریں گی ہے ۔

## (۲) حضرت عمر فاروق رضی الله عنه کی روایت

## كيا ابن صياد د جال تھا؟

وقال عبدالله بن عمران عمر بن الخطاب انطلق مع رسول الله سنة فى رهط قبل ابن صياد حتى وجده يلعب مع الصبيان عند اطع بنى مغالة و قد قارب ابن صياد يومنذ الحلم فلم يشعر حتى ضرب رسول الله سنة ظهره بيده شعر قال رسول الله سنة لابن صياد الشهدانى رسول الله فنظر اليه ابن صياد فقال اشهدانك رسول الأميين فقال ابن صياد لرسول الله التها تشهدانى رسول الله التها فرفضة رسول الله التها

فقال امنت بالله و برسله ثم قال له رسول الله يجه ماذا ترى؟ قال ابن صباد ياتبنى صادق و كادب فقال له رسول الله من خلط عليك الامر ثم قال له رسول الله تن اخسا فلن تعد و قدرك فقال عمر بن الخطاب ذرنى يارسول الله اضرب عنقه فقال له رسول الله من الله يكنه فلن تسلط عليه و ان لم يكنه فلا خيرك في قتله ﴾

( صحيح مسلم ١٠٥٣ عن بني رئي ١٥٥ م ، ايودان ١٢٠٩٩ ، ترزي ١٢٢٩

°° عبدالله بن همر رمنی الله عنها فریات چین که هفترت عمر رمنی الند عنه سحار کرام رضی الد عنبم کی ایک جماعت میں حضور بیترایا نبر کے ساتموتشر اف لے جا رہے تھے ابن صاد کی طرف زباں تک ک انہوں نے ابن صاد کو بی مغالہ کے قلعہ کے یاس کھیتے ہوئے یا لياءان دنول ابن صادقه يب البله غ قيا، ال وحضور عَبْرا بندك آف كاليد تيمن على ما يبال تك كدهفور مرتبية في اينا باتحد اس کی کم نہ مارا اوراس ہے قر مایا کہ آیا نؤس بات کی گوائی ویتا ے کہ میں اللہ کا رسول جواں؟ ابن صیاء نے آپ کی طرف و کمچے کر کہا کہ میں گواہی ویتا ہوں کہ آپ امیوں کے رمول ہیں، مجمر ابن صاد نے حضور مشینا کی سے یو جھا کہ لیا آب ای بات فی وائ وية مين كه من الشكار مول جول؟ آب عَيْما يَهُمْ في الله بات كو محتم کرتے ہوئے فرمایا کہ میں تو القداور اس کے رساول برا مان رکھتا ہوں۔ پھراس سے بوجھا کہ تو کیا ویکھتا ہے؛ وہ کہنے اگا کہ ميرے ياس ايك عااور ايك مجونا آتا ت آب سينيني أن اس ہے فر مایا کہ بچھ پر معاملہ مشتبہ کردیا عمیا اور فر مایا کہ دور ہو! و اینے

م تبے جر گزآ کے نبیل براہ مکتا۔

هضرت عمر ربنى الله عنه عن عرض كوف على يارسول الله! مجه اجازت وجيئ كه الل كى كرون ماردول! آپ عرضياً أنه في فرمايا ألريد دجال عى جونوتم كواس پرمسلط نيس كيا كميا اور اكريدوه شيس جانو بحراس كونس كرف عن تمها راكونى فائده نيس -

#### :026

ہے روایت اصل میں تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہے مروی ہے لیکن چونکہ واقعہ حضرت عمر رشی اللہ عنہ ہے اور اس حدیث کے آثر میں انہول نے "ابن سیان" کو وجال سجھ کرحضور ساتید لینے ہے اس کے قبل کی اجازت بھی ما تکی ہے اس کے اس کو هفترے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی روایت شار کیا گیا ہے۔

# (٣) حضرت على كرم الله وجههه كي روايات

## وجال کے پیرو کارکون ہوں گے؟

(الف) ﴿عن امير المؤمنين على بن ابى طالب فى قصة الدجال قال: الا و ان اكثر اتباعه او لاد الزنا، لابسو التيجان و هم اليهود عليهم لعنة الله، ياكل و يشرب، له حسار احسم طوله ستون خطوة مد بصره، اعور العين، و ان ربكم عزوجل ليس باعور، صمد لا يطعم فيشتمل البلاد البلاء، و يقيم الدجال اربعين يوما، اول يوم كسنة، و النابى كاقل، فلا تزال تصغر و تقصر حتى تكون آخر ايامه كليلة يوم من ايامكم هذه، يطأ الارض كلها الامكة و المدينة و بيت المقدس الا

"قصد، وبال سے سلسے میں امیر المؤمنین دھنرت ملی رہنی اللہ عند
عروی ہے کہ آگاہ رہوا د جال کے اکثر بید دکار زنا کی بیداوار
اور تاتی پیش اوگ یعنی یہود بطیع لعند اللہ، بول کے ، د جال کھا کے
پید گا۔ اس کی سواری سرخ رنگ کا گدھا ہوگا جس کی لمبائی ساتھ
ہاتھ ہوگی اور اس کا ایک قدم تاحد نگاہ پڑے گا، د جال کی آگھ کانی
ہوگی، تمہارا رب کانائیس وہ تو بے نیاز ہے اور چھ کھا تا پیتا بھی
شیس، الغرض! د جال کے زمانہ میں تمام شہر مصائب کی لیمین میں
آجا میں گے، د جال چالیس ون تک زمین پر رہ گا، اس کا بہالا
دن ایک سال کے برابر ہوگا، دوسرااس ہے کم اس طرح کم ہوتے
دن ایک سال کے برابر ہوگا، دوسرااس ہے کم اس طرح کم ہوتے
ہوتے وہ اتا رہ جائے گا جتنا تمہارے عام دنوں کی ایک رات
ہوتی ہے، مکہ کرمہ، مدینہ منورہ اور بیت المقدس کے طاوہ پوری

#### فائده

اس روایت بیل تمن ایسے مقامات ذکر کئے گئے ہیں جہاں و جال واخل نہ ہو کئے گئے ہیں جہاں و جال واخل نہ ہو کئے گا۔ (1) کمد کرمہ (۲) مدینہ منورہ (۳) ہیت المقدی۔ جب کہ مند احمد کی روایت میں چار مقامات کا ذکر ہے اور اس میں طور پہاڑ کا بھی ذکر ہے۔ اس کی تو جیہ بجی سمجھ میں آتی ہے کہ وجال کا واخلہ حرمین میں تو تکمل طور پر بند ہوگا البتہ و گھر مقامات میں صرف مجد اتھی اور طور پہاڑ اس کے فت و فساد کی آ ماجگاہ نہ بن سکیس کے ،اردگر د کا علاقہ اس میں داخل تہیں ہے ،اردگر د کا علاقہ اس میں داخل تہیں۔

وجال کے علاوہ ایک اور چیز اس سے بھی زیادہ خوفاک ہے (ب) ﴿عن علی بن ابی طالب رضی اللّٰه عنه قال ذکرنا الدجال عند رسول الله ينت و هو نائد فاستيقظ محمرا لونه فقال غير ذلك اخوف لى عليكم (مدايرة اص ٩٥ كوال التماييس ٩٥)

"حضرت على رضى الله عند سے مروى ہے كہ بم حضور على إليم كى موجود كى الله عند سے مروى ہے كہ بم حضور على إليم كى موجود كى اور آپ كا چرة بوت ہے ، آپ سلى الله الله عندار دو كئے اور آپ كا چرة مبارك سرح دوران محقق آپ سلى الله على الله

#### فائده

مطل یہ ہے کہ وجال تو اپنے وقت پر ہی نگلے گا، مجھے تمہارے بارے میں وجال سے اتنا خوف محسول نہیں ہوتا جتنا ونیا اور اس کی زیبائش سے فتنہ میں جتلا مونے کا اندیشہ ہے اس لنے اپنے آپ کو دنیا کے فتنہ سے پاؤ۔

## دجال کی تصدیق کرنے والا شقی ہوگا

(ج) ﴿عن النزال بن سبرة قال خطبنا على بن ابى طالب رضى الله عنه على المنبر، فحمد الله و اثنى عليه، ثعر قال: ايها الناس! سلونى قبل ان تفقدونى، قالها ثلث مرات، فقام اليه الاصبغ بن نباتة فقال من الدجال يا امير المؤمنين؟ فقال يا اصبغ الدجال الصافى بن الصائد، الشقى من صدقه و السعيد من كذبه

(عقد الدررص ٢٥٣)

۳ "نزال بن سره کیتے ہیں کہ ایک مرجبہ حضرت ملی رضی اللہ عتہ نے

منبر برجمین خطبه و یا الندگی آخریف اور ثناه ک بعد تمن مرجبر قربایا اس الوگوا مجموع المجموع و جهاد آبال اس کے مجموع آم کر ده مینی میری وفات سے آبال جو بو جیمنا چاہتے ہوا مجموع سے بوجیداد التی میری وفات ایک شخص نے کشر ب ہو کر سوال کیا یا امیر المؤسین! وجال کون دوگا؟ قربایا اس اسف! وجال کا نام صافی بن صائم ہوگا ، اس کی تصدیق کرنے والا ید بخت اور اس کی تکندیب کرنے والا نیک بخت دوگا۔"

# (۳) حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه کی روایت فتنه، د جال ہے پناہ ما نگئے!

(الف) ﴿عن مصعب قال كان سعد يا مربخمس، ويذكر هن عن النبي المخلفة انه كان يامر بهن: اللهم اني اعوذبك من المجبن، و اعوذبك من المجبن، و اعوذبك من فتنة الدجال و اعوذبك من عذاب القبر ﴾ الدنيا، يعني فتنة الدجال و اعوذبك من عذاب القبر ﴾

''مصعب کہتے ہیں کہ هفرت سعد پانچے چیز وں کا تھم دیتے تھے اور حضور سائٹیڈینم کے حوالے سے اس کو ذکر فرماتے تھے کہ نبی علیہ السلام بھی ان کا تھم فرماتے تھے اساللہ! میں بخل سے آپ کی بناہ میں آتا ہوں ، اور مشیا عمر کی طرف لوث جانے ہے آپ کی بناہ میں آتا ہوں ، اور دنیا کے فقت ہے آپ کی بناہ میں آتا ہوں ، اور دنیا کے فقت ہے آپ کی بناہ میں آتا ہوں ، اور دنیا کے فقت ہے آپ کی بناہ میں آتا ہوں ، اور دنیا کے مقاب تبر ہے آپ کی بناہ میں آتا ہوں ، اور عالیہ دواب کی بناہ میں آتا ہوں ، اور دنیا کے مقاب تبر ہے آپ کی بناہ میں آتا ہوں ، اور دنیا کے مقاب تبر ہے آپ کی بناہ میں آتا ہوں ، اور دنیا کے مقاب تبر ہے آپ کی بناہ میں آتا ہوں ۔ ''

### ہر نبی نے فتنہ و جال ہے آگاہ کیا

(ب) ﴿عن سعد بن ابى وقاص قال قال رسول الله الله انسه لم يكن نبى الاوصف الدجال لامت. و ولاصفنه صفة لم يصفها احدكان قبلى انه اعور و ان الله عزوجل ليس باعور ﴾

(مندائم نّاص ٢ - ايجوال النماية ص ٨٦،٨٥)

'' حضرت سعد بن ابی وقاص رفنی الله عند سے روایت ہے کہ حضور علیہ آی آبی نے فر مایا کوئی نبی ایسا نبیس گذرا جس نے اپنی امت کے ماسنے دجال کے اوساف بیان ند کئے ،وں البتہ بیس تمہارے سامنے اس کی ایسی صفت بیان کرول گا جو مجھ سے پہلے کی نے بیان نبیس کی بوگی اور وہ یہ کہ دجال کا نا بیس ہے۔'' بیان نبیس کے بوگ

(۵) حضرت ابوعبيده بن الجراح رضى الله عنه كي روايت

# كياكوئى صحابي وجال كے زمانے ميں ہوگا؟

﴿عن ابى عبيدة بن البجراح قال سمعت النبى الله يقول انه لع يكن نبى بعد نوح الاوقد انذر الدجال قومه و انى انذر كموه، فوصفه لنا رسول الله الله الله على سيدركه من قدرانى و سمع كلامى قالو ايارسول الله! كيف قلوبنا يومنذ، امثلها اليوم، قال اوخير ﴾

(الإدائر، ٥١١مرتري ٢٠٣٢)

''حضرت ابونبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور سینیئینم کو بیہ فرماتے ہوئے سنا کہ هفرت ٹو ج علیہ السلام ك بعد بو نبي بهى آيا اس في اپني قوم كو د جال ت ورايا جاور ميں بهى تهمين اس ت و رائا جول، پير هفيور سين بيني في في جارے سامنے اس كى صفات بيان فرما كي اور فر مايا كه مكن ہي كر ججھ و كيھنے والا اور ميرے كلام كو سننے والا كوئى فينس بھى اس كو پالے سحابہ كرام رضى اللہ عنهم في عرض كيا يارسول اللہ! اس وقت جمارے دل كيے جول هے؟ كيا اسى طرح ہول سے جيسے آج جيں؟ فر مايا بلكداس سے بھى بہتر حالت پر جول ہول ہے۔'

## (۲) حضرت الي بن كعب رضى الله عنه كي روايت

وجال کی آنکھ

﴿ سمع عبدالله بن خباب ابيا يحدث ان رسول الله المُنْتُ ذكر الدجال فقال: احدى عينيه كانها زجاجة خضراء، و تعوذ وا بالله من عذاب القبر ﴾

(منداحرن دس ١٢٣ بحاله المحاية ص ١٨٠)

''عبدالله بن خباب نے حضرت انی بن کعب رضی الله عنه کو بیه حدیث بیان کرتے ہوئے سنا کہ حضور ملٹی پینم نے وجال کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا اس کی ایک آنکھ سنز شخشے کی طرح ہوگی لوگو! الله سے عذاب قبر سے بناہ مانگو۔''

### فأكده

 جا رہا البته مضمون وونوں کا ایک ہی ہے، اہل علم هفنات مسلم نثر ہیں کی حدیث فمبره ۳۵۵ ملاحظه فرما یکتے ہیں۔

# ( 4 ) حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه كي روايات

## خروج وجال ہے قبل کے حالات

(الف) ﴿عن يسيس بن جابر قال: هاجت ريح حمراء بالكوفة، فجاء رجل ليس له هجيري الا، يا عبدالله بن مسعود! جاءت الساعة، قال: فقعد و كان متكنا فقال ان الساعة لا تقوم، حتى لايقسم ميراث، ولا يفرح بغنيمة، ثم قال بيده هكذا و نحاها نحو الشام فقال عدو يجمعون لاهل الاسلام و يجمع لهم اهل الاسلام، قبلت البروم تبعني؛ قال: نعم، قال و يكون عند ذاكم القتال رثة شديدة فيشترط المسلمون شرطة للموت لاترجع الاغالبة، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيفئ هؤلاء وهؤلاء، كل غير غالب، و تفني الشرطة، شع يشتموط المسلمون شمرطة للموت، لا تبرجع الاغالبة، فيفتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيفي هؤ لاء و هـؤلاء كـل غيـر غـالب، و تفني الشرطة، ثع يشتوط المسلمون شرطة للموت، لاترجع الاغالبة، فيقتتلون حتىي يىمسوا، فيفي هؤلاء و هؤلاء، كل غير غالب، و تفنى الشرطة، فاذا كان يوم الرابع. نهد اليهم بقية اهل الاسلام، فيجعل الله الدائرة عليهم، فيقتلون مقتلة. اما قال: لايسرى مشلها، و اما قال لم يرمثلها. حتى ان الطائر ليمر بجنباتهم، فما يخلفهم حتى يخرمينا، في فيعاد بنو الاب، كانوا مائة، فلا يجدونه بقى منهم الا السرجل الواحد، فيساى غنيمة يفرح؟ اواى ميسرات يقاسم؟ فيناهم كذلك اذ سمعوا بباس، هو اكبر من ذلك، فجاء هم المصريخ ان الدجال قد خلفهم فى ذراريهم، فيسرفضون ما فى ايديهم، و يقبلون، فيعثون عشر فوارس طليعة، قال رسول الله المنت انى لاعرف اسماء هم و اسماء آبائهم، والوان خيولهم، هم خير فوارس على ظهر الارض يومنذ في ومنذ او من خير فوارس على ظهر الارض يومنذ في (سلم ۱۸۱۵)

''ديير بن جابر کيتے بيل کدايک مرتبہ کوف مي سرخ آندهي آئی۔
ايک آدي يد شور عيا جوا آيا کہ يا عبداللہ بن مسعود! قيامت آگئ ۔
آپ بحيد لگا کر جينھے تھے، جاري طرف متوجه بو کر فرمانے لگے کہ قيامت اس وقت تلہ قائم نہيں بوگی ور مال غنيمت سے نوشی نہيں بوگی اور مال غنيمت سے نوشی نہيں موگی ( کيونکه جب کوئی وارث بی نہيں رہے گا تو ترک کون بالنے ہوگی اور جب کوئی لا ائی سے زندو بی نہيں ہے گا تو مال غنيمت کی گا؟ اور جب کوئی لا ائی سے زندو بی نہيں ہے گا تو مال غنيمت کی کيا خوشی بوگی ؟) پھر اپنے ہاتھ سے شام کی طرف اشارہ کر کے کیا خوشی ای اسلام سے لانے کے لئے جمع جول گے، مرابی کے مسلمان بھی ان سے لانے کے لئے اکھے بول گے، واوی کہتے مسلمان بھی ان سے لانے قرضوں سے مرادروی بیں؟ فر مایا ہال! اور جیل کے قربی کے بیل کے بیل کے بیل کے ایکھے بول گے، واوی کہتے ہیں کہ جیل نے ایکھے بول گے، واوی کہتے ہیں کہ جیل نے ایکھے بول گے، واوی کہتے ہیں کہ جیل نے ویکھا دشمنوں سے مرادروی ہیں؟ فر مایا ہال! اور

مسلمانوں کی ایک ہماعت پیشرط اٹا کرلائے کے لئے نظر کی کہ مالب ہونے بغیرہ ایک ٹیس کے (یا پھر مر جانیں کے ) پنانچ وہ لائے کہ رات، دن کے درمیان حائل ہو جائے گی اور دونوں فوجیس بارجیت کے فیصلہ کے بغیر واپس ہو جائے گی اور اسلامی دستے کمل شہید ہوجائے گا، تین دن تک ایک جا کیں دستہ اس طرح جاتا اور شہید ہوتا رہے گا۔

چوتھ دن بقیہ تمام مسلمان جملہ کے ارادے سے براھیں گے، القد تعالیٰ اس دن کافروں کو شکست دے دیں گے اور ایک زبردست بنگ ہوگی کہ اس سے پہلے نہ دیمھی گئی ہوگی (اور کاشوں کا اس قدرا نبار لگ جائے گاکہ) ایک پرندہ ان پرے اثر کر گذرنا چاہے گاگین (شدت تعفن یا طول مسافت کی جہسے) اس میدان کو عبور کرنے سے پہلے گر کرم جائے گا، اس کے بعد جب مردم شاری کی جائے گا قا گر کس آ دئی کے سو جیئے تھے، ان جب مردم شاری کی جائے گا تو اگر کسی آ دئی کے سو جیئے تھے، ان شہب مردم شاری کی جائے گا ہوں عبوں کی حالت میں کون سے مال غذمت سے خوشی ہوگی؟ یا کون کی ورائت تھی ہوگی؟

ابھی مسلمان ای حال میں ہوں گے کہ اس سے بردی
آفت کی خبر سنیں گے چنانچہ ایک فحض چیخ کر کیے گا کہ دجال ان
کے چیچے ان کے بچوں میں آگسا ہے، مسلمان یہ خبر سنتے ہی اپنے
پاس موجود تمام چیز دن کو چیوڑ چھاڑ کر اس کی طرف روانہ ہو
جائیں گے اور ( تحقیق حال کیلئے ) مقدمہ انجیش یا ہم اول کے طور
پر دس سواروں کا ایک دستہ مجیجیں گے جن کے بارے میں حضور
پر دس سواروں کا ایک دستہ مجیجیں گے جن کے بارے میں حضور

### ان کے تھوڑوں کے رُخوں تک کو جانتا ہوں، ووائل وقت روئے زیمن کے ابہترین شہواروں میں سے ہول گ۔"

# انبیاءکرام علیم السلام کا دجال کے بارے میں مُداکرہ

"حفرت عبدالله بن مسعود رضی الله عند قرمات جی که جس رات حضور سین بینی که جس رات حضور سین بینی که معرائ جوئی تو آپ کی طاقات حضرت ابراہیم، موی اور میسی میلیم اسلام سے ہوئی، ای اثناء میں قیامت کا تذکرہ شروخ ہوگیا، ان حضرات نے سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قیامت کے بارے میں پوچیا (کدوہ کب آئے گی؟) ان کواس کا علم نہ تھا، اس کے حضرت موی علیہ السلام سے بی چھا کی اس کا علم نہ تھا، پھر شفتگو کا رُنْ حضرت میں بی چھا کر میں میں اس کا علم نہ تھا، پھر شفتگو کا رُنْ حضرت میں بی جس مریم کی طرف بھیم دیا گیا، تو وہ قربان کی کہ وقوع قیامت سے مریم کی طرف بھیم دیا گیا، تو وہ قربان کی کہ وقوع قیامت سے بیلی کی وقت الله

کے ملاوہ کوئی نبین جائتا، پھر حفزت میسی مایہ السلام نے خرون وجال کا ذکر کیا اور فر مایا کہ پھر میں اثر کر اس گوفل کروں گا اور اوگ اپنے اپنے شیرول گولوٹ جا نمیں گے۔

کھ عرصہ کے بعد یا جوج ماجوج ان کے سامنے نکل آئیں گے اور وہ ہر بلندی ہے پھیلتے جوئے دکھائی دیں مجے''

#### فائده

بہ حدیث مند احمد ج اص ٣٤٥ پر بھی دفغرت ابن معود رفنی اللہ عنہ ہی مردی ہے البتہ اس میں کچھ اضافہ ہے اور وہ یہ کہ دفغرت تعینی عاید السلام نے فر مایا میرے درب نے جھے ہے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ د جال کا خروج بوگا اور میرے پاس دو شبنیاں بوں گی، جب وہ جھے دیکھے گا تو اس طرح پچھلانا شروع ہو جائے گا جھے سیسہ پخستیاں بوں گی، جب وہ جھے دیکھے گا تو اللہ اس کو جھے ہا لاک کروا دے گا اس وقت پچھلاتا ہے چانچ جب وہ جھے دیکھے گا تو اللہ اس کو جھے ہا ہوا ہے، آگر اس کو قتل کر۔ شجر وجر بھی بوا ہے، آگر اس کو قتل کر۔ شجر وجر بھی بوا ہے، آگر اس کو قتل کر۔ اس طور حضی اللہ عنہ کے حوالے ہے ابتدائی صفحات میں اس مور خود ہے۔ اس معال ہونے کی بابت تم کھانے والی حدیث بھی گذر چکی ہے جو کہ مند ابو یعلی الموسلی ج ہو کہ مند

## خروج دجال کے وقت لوگوں کی جماعتیں

(ج) ﴿عن ابن مسعود قال: يفترق الناس عند خروج الدجال ثلاث فرق، فرقة تتبعه و فرقة تلحق بارض آبائها بماء الشيح، و فرقة تاخذ بشط الفرات يقاتلهم و يفاتلونه حتى يجتمع المؤمنون بقرى الشام، و يبعثون طليعة، فيهم فارس، فرسه اشقرا و ابلق، فيقتلون فلا يرجع منهم بشو ﴾ (العاياس ١١١)

" حضرت ابن مسعود رسنی اللہ عند ہے م وئی ہے کہ فروق بجال کے وقت اوگ تین گروہ اللہ عند ہے م وئی ہے کہ فروق بجال د جائیں گردہ اللہ گردہ اللہ آبرہ اللہ کر سے گا د جال ان کا مقابلہ کر سے گا دیاں تک کہ تمام موشین شام کی بستیوں میں جمع ہو جا میں گے اور فوج کا ایک وست مراول کے طور پر دجال کا حال معلوم کرتے کے لئے مجیجیں ہے۔

ان ہیں ہے ایک شخص بھورے یا چتکبرے گھوڑے پر سوار جوگا، یہ سب قتل ہو جا کمیں گاور ان میں سے ایک شخص بھی زند وہیں بچے گا۔''

## (٨) حضرت ابو جريره رضى الله عنه كي روايات

## مدینه منوره کی فضیلت

(الف) ﴿عن الهي هويوة رضى الله عنه قال قال دسول الله منته قال قال دسول الله منته المسيح ولا الطاعون ﴿ الله منته المسيح ولا الطاعون ﴿ الله منته الله منته الله منته الله عنه مناه من الله عنه عنه مروى هي كرهنود من الله عنه مناه الله عنه الله عنه وطاعون وأثل ندة وسَكَى كالـ " ارشا وفرما يا مديد منوده عن وجال اور طاعون وأثل ندة وسَكَى كالـ "

## د جال کے ساتھ جنت اور جہنم

(ت) لاعل ابي سلمة قال. سمعت ابي هويرة قال قال

رسول الله عن الااخبوكم عن الدجال حديثا ما حدثا ما حديثا ما حدث نبى قومه؟ الهاعور، و انه يجى معه مثل الجنة و النار، فالتي يقول انها الجنة هي النار، و اني انذرتكم به كما انذر به نوح قومه (ملم 2022)

## حضرت عیسیٰ علیه السلام کے باتھوں دجال کاقتل

(ج) ﴿عن ابى هريرة عن النبى الله قال: ليس بينى و بينه يعنى عبسى عليه السلام، نبى، و انه نازل، فاذا رايتموه فاعرفوه: رجل مربوع الى الحمرة و البياض بين ممصرتين، كان راسه يقطر و ان لم يصبه بلل، فيقاتل الناس على الاسلام، فيدق الصليب، و يقتل الخنزير، و يضع الجزية، و يهلك الله في زمانه الملل كلها الا الاسلام، و يهلك المسبح الدجال، أيمكث في الارض ارسعين سنة ثم يتوفى فيصلى عليه المسلمون (المعاردة ٢٢٢٥)

" حضرت ابوم ميه رضي الله عندت روايت ت كر حضور القبايا

نے ارشاد فرمایا: میرے اور میسی عاب السلام کے درمیان کوئی نبی منبی بوا، مختفر یب وہ نازل ہول گ، جبتم ان و دیجو تو نبیان لینا، وہ درمیانہ قد اور سرخ وسفید رنگ کے آدئی ہوں گ، سر کے بال زور رنگ کے دو کیڑے زیب تن کئے جول گ، سر کے بال اگر چہ سلیح نہ جول گ، سر کے بال اگر چہ سلیح نہ جول گ، سر کے بال محسوس ہوں گ، اسلام کے لئے لوگوں سے قال کریں گ، صلیب کو تو ز ڈالیس گ، خز ریکو قل کر دیں گے اور جزیہ لینا بند کر صلیب کو تو ز ڈالیس گ، خز ریکو قل کر دیں گے اور جزیہ لینا بند کر ویں گے، ان کے زمانے میں اللہ تعالی اسلام کے ملاوہ تمام ملتول کو خم کر دیں گ، اور انہی کے ذریعے سے دجال کو بلاک فرمانی کے۔ اور حفرت میسی علیہ السلام زمین میں چالیس سال رہیں گے۔ اور حفرت میسی علیہ السلام زمین میں چالیس سال رہیں گے۔ ور معام ن کی نماز جنازہ ادا

### فرشتول کا پېره داري کرتا

(د) ﴿عن ابى هريرة ان رسول الله الشافية قال: الايمان يمان، والكفر من قبل المشرق، والسكينة لاهل الغنم، والشخر و الرياء في الفدادين اهل الخيل و اهل الوبر، ياتسي المسيح اي الدجال اذا جاء دبراحد صرفت الملائكة وجهه قبل الشام و هنالك بهلك كه

( تریزی ۲۳۳۳ )

"حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مردی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد قرمایا. ایمان یمنی ہے اور کفر مشرق فی طرف ہے آئے گا، بکریواں والے اطمینان میں میں اور فدان بن ایمنی کھوڑواں اور ا انفوں کے مالک نخر اور ریا میں میں اور ریاد رکھوا) اجال آئے گا، جب وہ احد پہاڑ کے چیچے پہنچ گا تو ملائکہ اس کا رِنْ شام کی طرف پھیر دیں گے اور وہ دہی ہلاک ہوگا۔

# فتنه و جال سے بناہ ما نگنے کی تلقین

(ه) وعن ابى هريرة انه قال: قال رسول الله سنت اعوذ بالله من عذاب القير، و اعوذ بالله من عذاب القير، و اعوذ بالله من عذاب القير، و اعوذ بالله من المحيا و الممات في (نانى ١٥٥٠) بالله من شرفتنة المحيا و الممات في (نانى ١٥٥٠) من التراد قربايا: عن التراد قربايا: عن الشرك بناه عن آتا تول مذاب جنم عن اور المثاب قربايا: عن الشرك بناه عن آتا تول مذاب جنم عن اور فالم قد كرم الراد قربايا: عن المراد عن ال

### يهود يول كا درخت

(و) ﴿عن ابى هريرة رضى الله عنه ان رسول الله مَسَنَة قال: لاتقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، في قتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودى من وراء الحجر و الشجر، فيقول الحجر او الشجر: يا مسلم! يا عبدالله! هذا اليهودى من خلفى فتعال فاقتله الا الغ قد فانه من شجر اليهود》

(منداحمہ ج عل ۱۹۲۸ بحوالہ انعلیہ می ۱۳۴ ) "حضرت ابو ہر برہ وضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سٹن ایڈ عنہ سے مر

#### فاكده

گذشته صفحات میں یہ بات گذر چکی ہے کہ دجال کے لئے "بوتمیم" انتہائی نز دا گھونٹ ثابت ہوں کے اور اس سے خوب ہم کرلڑیں گے۔ بخاری اور مسلم کی یہ روایت بھی حضرت ابو ہر برد رضی القد عنہ کے حوالے سے مروی ہے۔ اس کا مقن اور ترجمہ صفحہ تمہم یہ ملاحظہ سیجیجہ۔

"سمع الله لمن حمده، قتل الله الدجال، و اظهر المؤمنين" (٩) حضرت ابوسعيد خدري رضي الله عنه كي روايت

## و جال کی عاجزی اور در ماندگی

الحضرت الوسعيد خدري رغبي الله عنه في مات الله أنه الك م تله حضور سنزيج نے جارے سامنے وجال سے متعلق ایک طوطی حدیث و ار فرمانی ان میں ہے چند یا تمیں یہ بھی تھیں کہ وجال آئے گا۔ حالانکہ اس پر مدینہ کے جروزے میں سے واخل ہوتا حمام ہے۔ اور مدینہ منورہ کے ساتھ متعل ایک تھاری زمین بر یزاؤ والے گا، اس کے آئے کی خبر سن کر اس کی طرف ایک آ دمی جائے گا جو اس وقت لوگوں میں سب سے بہترین :وگا اور کیے گا کہ میں گوا بھیا ویتا ہوں کہ تو وہی دیال ہے جس کے متعلق حضور ين البير نے ہم ت حديث بيان فرمائي متنى، وجال (اوگول سے مخاطب ہوکر) کئے گا کہ احجیا ہے بتاؤ! اگر میں اس توقیل کر کے زندہ کروں تو کیا گھر بھی تم (میری ربوبیت کے) معالمے میں شک كرو كي؟ لوك كبيس كرنبين! چنانچه وه اس لوقتل كر ك زنده كرے كا۔ ووقتنى زندہ مونے كے بعد كے كاكہ بخدا! آن ہے سلے مجھے تیرے معالمے میں اتنی زیادہ بصیرت حاصل نہیں جوئی تھی، دجال کیا ہے گا کہ جس اس کو دوبارہ قبل کردوں نیکن اس کو اس پر قدرت نیس دی جائے گی۔''

### د جال اور ایک مردمومن

(ب) ﴿عن ابى سعيد الخدرى قال. قال رسول الله سنة يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين، فتلقاه المسالح، مسالح الدجال، فيقولون له: اين تعمد فيقول. اعمد الى هذا الذى خرج، قال: فيقولون له. اوما تنؤمن بربنا فيقول: مابربنا خفاء، فيقولون :

اقتبليه ٥٠ فيقول بعضهم لبعض اليس فدنهاكم ريكم ان نقتله الحدادويه، قال: فينطلقون به الى الدجال. فاذا رأه المؤمن قال: يايها الناس! هذا الدجال الذي ذكر رسول الله عن . قال: فيا مر الدجال به فيشبح، فيقول: خدوه و شبجوه، فيوسع ظهره و بطنه ضربا، قال ---: فيقول: اما تؤمن بي! قال: فيقول: الت المسيح الكذاب، قال. فيؤ مربه فيؤ شربا لمنشارمن مفرقه حتى يفرق بين رجليه، قال: ثم يمشي الدجال بيس القطعتين، ثم يقول له: قم، فيستوى قائما، قال: ئىم يقول لىد: اتىؤمىن بىي ؛ فيقول: ما ازددت فيك الابصيرة، قال: ثم يقول: يايها الناس! انه لا يفعل بعدى باحدمن الناس، قال. فياخذه الدجال ليذبحه، فيجعل مابيين رقبته الى ترقوته نحاسا، فلا يستطيع اليه سبيلا، قال: فياخل بيديه ورجليه فيقذف به، فيحسب الناس انما قذفه الى النار، و انما القي في الجنة ﴾

(LP22: Lan)

الہیں شاکہ اس کو آتی کر ڈالو، چھ آئیں میں ایک دوسرے سے
الہیں شاکہ کیا تھہیں تنہارے رہ نے مقع نہیں کیا تھا کہ اس کی
موجود کی کے افیر کسی کو آتی نہ کرنا چنا نچہ وہ اس کو د جال کی خدمت
میں لے کرروانہ ہو جا کیں گئے۔

وہ مردمؤمن وجال کو دیکھتے ہی کہے گا کہ اے او کو ایہ تو جی وجال ہے جس کاذکر حضور سٹی ایک نے فر مایا تھا۔ دجال اس کے متعلق حکم دے گا کہ اس کو تھینے جائے ، پھر کہے گا کہ اس کو پکڑ اور ہینے پر بہت مار لگائی کر اور ہینے پر بہت مار لگائی جائے گی چھر دجال اس سے کہے گا کہ کیا اب بھی تو جھے پر ایمان جائے گی چھر دجال اس سے کہے گا کہ کیا اب بھی تو جھے پر ایمان لاتا ہے؛ کیکن اس کا جواب ہی بوگا کہ کیا اس بھی تو جھے پر ایمان پھر دجال آرد مشکوا کر اس کے ذریعے اس کے دو تھڑ ہے کر کے دونوں پاؤل الگ کر دے گا اور جسم کے ان دونوں تھڑ دول کے دونوں پاؤل الگ کر دے گا اور جسم کے ان دونوں تھڑ دل کے درمیان چیا گا پھر اس کو تھم دے گا گھڑ ا ہو جا! وہ سیدھا گھڑ ا ہو جا اور سیدھا گھڑ ا ہو با موسیدھا گھڑ ا ہو با موسیدھا کھڑ ا ہو با میں کہ کہ تا ہے جارے میں میری بھیرت اور بردھ گئی

پھر کہ گا کہ اے لوگو! میرے بعد اب کس کے ساتھ د وجال ایس اسلوک نہیں کر سے گا۔ وجال اس کو پکڑ کر فرخ کرنا چاہے گا ایکن اس مردمؤمن کی گردن ہے منلی تک کا حصہ تا نے کا بنا دیا جائے گا اور وجال اس کو قبل کرنے کی کوئی میں اس کر اس کو ہاتھوں اور پاؤں سے پکڑ کر پھیکے گا ، لوگ سے میں آگر) اس کو ہاتھوں اور پاؤں سے پکڑ کر پھیکے گا ، لوگ ہے میں آگر) اس کو ہاتھوں میں پھیکا ہے جالانکہ وو جنت میں پہنچ کے کہ اس کو آگر میں پھیکا ہے جالانکہ وو جنت میں پہنچ کے کہ وہ گا۔

#### فائده

گذرشت صفحات میں حضرت ابو سعید خدری رضی القدعند کی وہ حدیث گذر پنگل ہے جس میں ان کے اور ابن سیاد کے ورمیان ایک مکالمہ کا ذکر ہے تفصیلات کے لئے گذشتہ صفحات اور حوالد کے لیے مسلم شرایف حدیث غمبر ۲۳۵۸ تا ۲۳۵۰ ملاحظ فرمائیں۔ ای طرح حافظ این گیٹر نے التحابیہ میں ۸۸ پر مشد احمد کے حوالے سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عن کی ایک اور روایت ورخ کی ہے لیکن اس کی سند ضعیف ہے ابو سعید خدری رفین کیا گیا۔

## (۱۰) حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه کی روایات

## مدینه منوره میں تین زلزلے

(الف) ﴿حدثنى انس بن مالك عن النبى النه قال: ليس من بلد الاسيطؤه الدجال الامكة و المدينة، ليس له من نقابها نقب الاعليه الملئكة صافين يحرسونها، ثم ترجف المدينة باهلها ثلاث رجفات. فيخرج الله كل كافر و منافق﴾

(ZECFIZIFFIZIFFIAAISIEI)

'' حضرت انس بن مالک رضی الله عند نے حضور سلی بی کم اور مدینہ کے علاوہ کوئی شہر حوالے سے بید حدیث فقل فرمائی کہ مکد اور مدینہ کے علاوہ کوئی شہر ایسا نہیں ہی گا جس کو وجال اپنے پاؤاں سلے ندروندے، کداس کے جروزے ہوں گے، کہ جروزے ہوں گے، کچر مدینہ جس تین زلز لے آئیں گے جن کے ذریعے الله جرکافر اور منافق کو مدینہ سے باجرنکال ویں گے۔ اور منافق کو مدینہ سے باجرنکال ویں گے۔

#### فاكره

يد حديث منداحد ج ٢٦س ٩١ پرجمي مروي إورسلم مين ٢٣٩٠ پر-

## د جال کی آئیسی

(ب) ﴿ حدثنا انس بن مالک ان نبی الله منظیم قال:
الد جال مکتوب بین عینیه ک.ف. و ای کافر ﴾
(سیح سلم ۱۳۹۰ سند احمی سند ۱۳ می ۱۱۵)
د د هفرت انس بن مالک رضی الله عنه نے حضور سی این مالک رضی الله عنه نے حضور سی این مالک دونوں آتھوں کے دوال کی دونوں آتھوں کے درمیان کی دونوں آتھوں کے درمیان کی وفوں آتھوں کے درمیان کی دونوں آتھوں کی دونوں آتھوں کے درمیان کی دونوں آتھوں کی درمیان کی د

#### فاكده

بجی حدیث معمولی فرق کے ساتھ دھنرت انس رضی اللہ عند ہی ہے ابوداؤر شریف میں بھی مردی ہے۔ حدیث نمبر ۱۳۳۹ء۔ اسی طرح بہی حدیث ترندی شریف میں بھی حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے

ای طرح میں حدیث ترندی شریف میں بھی حضرت اس رسی مردی ہے۔حوالہ کے لئے ملاحظہ ہو حدیث فمبر۲۲۴۵،۲۲۴۵۔

# حضور ماللي أيلم كامعمول

رج) ﴿عن انس قال: كان رسول الله الشَّهُ يتعوذ بهؤلاء الكلمات كان يقول: اللهم! انى اعوذبك من الكسل، والهسرم، والمجبس، و البخل، و سوء الكبر، و فتنة الدجال، و عذاب القبر ﴾ (نان عامه) " معزت انس رضی الله عند سے روایت ہے کہ معفور سَرِّی ان کلمات کے واری ہے کہ است اللہ! میں کمات کے واری اللہ! میں سستی، بردها ہے، بزدلی، بخل، بری عمر، فتنده دجال اور عذاب قبر سے تیری پناه میں آتا ہوں۔"

# چے چیزوں سے قبل نیک اعمال کراو!

(د) ﴿عن انس بن مالک عن رسول الله على قال: بادروا بالاعمال ستا: طلوع الشمس من مغربها، والدخان، ودابة الارض، والدجال، وخويصة احدكم، و امرالعامة ﴾ (اتنابي،٥٦٢)

'' حضرت النس رمنی القد عند سے روایت ہے کے حضور ساتی اینے نے فرمایا چھ چیزوں سے پہلے ٹیک اعمال کی طرف سبقت کراو۔ (1) مخرب سے طلوع آفآب۔ (۲) دھواں (۳) وابعہ الارض (۴) دجال (۵) خاص فتنہ جوتم میں ہے کئی کسی کو چیش آئے (1) عام فتنہ جوسب کو اپنی لیپٹ میں لے لے۔

### مكان خروج دجال

(ه) وعن انسس بن مالک قال قال رسول الله مستنه الله مستنه الله مستنه الله عن الله و الله مستنه الله و الله و

فتیتی حادریں ہول گی'۔

(۱۱) حضرت معاذبن جبل رضى الله عنه كي روايات

## خروج وجال برحق ہے

" حضرت معاذ بن جبل رضى الله عند سے روایت ہے کے حضور

سَتَهُمْ اللهِ فَرَاهِ بِيت المقدى كا آباد عونا دراسل "يو بن كى ويرانى بالراقيق بناول كالحمور به ويرانى بونا در القيقت بناول كالحمور به اور جناول كالحمور في قط طفيه كا چيش فيمه به اور حفق قط طفيه در حقيقت خرون دجال كى علامت ب، نجر آپ سَتَهُمُ فِي فَ اپنا باته الله في ران يا كند هي پر مارا جس بي آب سَتُهُمُ في اور فرمايا كه جس طرح تمهارا يبال جيفا يونا برق به اى طرح بي بحى برق ب- مراد الله فن سے مونا برق بيال حفق سے مونا برق بيال حفق سے مونا برق مونا برق ماد الله فنوس سے مونا برق مونا برق مونا برق مي الله عنه جس الله الله فالله عنه جس الله الله عنه بيان فرمان الله عنه جس الله الله عنه الله عنه الله عنه بيان فرمان الله عنه بيان الله بينا الله عنه الله عنه بيان فرمان الله بيان فرمان الله عنه بيان فرمان الله بيان الله بيان فرمان الله بيان الله بيان فرمان الله بيان الله

## جنگ عظیم اورخروج د جال

### فائده

یمی حدیث سنن ابن ملجه بل بھی مردی ہے۔ حوالہ کیلئے ملاحظہ ہو حدیث نبر ۴۰۹۹۔

## فتنهء د جال کی اہمیت

(ج) ﴿عن جنادة ابن ابي امية ان قوما دخلوا على معاذ بن

جل، و هو مريض، فقالوا له. حدثنا حديثا سمعته من رسول الله منت لم تنسه، فقال. اجلسوني فاخذ بعض القوم بيده، و جلس بعضهم خلفه، فقال: سمعت رسول الله منت يقول: ما من نبي الاوقد حذر امته الدجال الخ به (اقريد الاتبار النافي الدجال الخ به المنافي المنافية ا

پھر آپ رضی القد عند ایول گویا ہوئے کہ میں نے حضور سائی آینے کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ہم نبی نے اپنی تو م کوفتندہ و جال ہے ڈرایا ہے۔ میں بھی تمہیں اس کے فتنہ ہے ڈراتا ہول'۔

(۱۲) حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما کی روایات

## دجال كاطواف كعبكرنا

(الف) ﴿عن نافع، قال عبدالله: ذكر النبي مُلِيَّة يوما بين ظهراني الناس المسيح الدجال فقال: أن الله ليس باعور، الا أن المسيح الدجال اعور العين اليمني كان عينه عنبة طافية و أراني الليلة عند الكعبة في المنام فاذا رجل آدم كاحسن مايرى من ادم الرجال، تضرب لمته بين مكنبيه، رجل الشعر يقطر راسه ماء، واضعاً يديه على منكبى رجلين وهو يطوف بالبيت فقلت. من هذا؟ فقالو اهذا المسيح ابن مريع، ثعر رايت رجلا وراءه جعدا قططا اعور العين اليمنى كاشبه من رايت بابن قطن، واضعاً يديه على منكبى رجل يطوف بالبيت فقلت: من هذا؟ فقالو المسبح الدجال أ

(الكارى ١٩٦٩، ١٩٦٩)

'' حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ طنبہا قرباتے ہیں کہ ایک ون حضور شفیلیل نے اوگوں کے سامنے سیج دجال کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، خدا کا نامیس ہوسکتا، سیج دجال دائمیں آنکھ سے کا نا ہوگا گویا کہ اس کی آنکھ انگور کا پھولا ہوا دانہ ہوگی۔

آئ رات مجھے خواب میں خانہ کعبے کے پاس وکھایا گیا کہ ایک گندی رنگ کا آدی، جو مردول میں سب سے زیادہ خواصورت گندی رنگ ہوئے ہیں، بلکا گونگھریا لے بال دونوں گندھے کے درمیان تک لظے ہوئے ہیں، بلکا گونگھریا لے بال اور ان سے پانی فیک رہا تھا، اس نے اپنے ہاتھ دو آ دمیوں کے کندھوں پر رکھے جوئے ہیں اور بیت القد کا طواف کر رہا ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ میت اس مرتم بیں۔ پھر میں نے ایک اور شخص کود کھا جو اس کے بیچھے تھا، انتہائی گھر میں نے ایک اور شخص کود کھا جو اس کے بیچھے تھا، انتہائی گھر میں نے ایک اور شخص کود کھا جو اس کے بیچھے تھا، انتہائی مشاہمہ جس کو میں نے دیادہ مشاہمہ جس کو میں نے دیادہ میں مشاہمہ جس کو میں نے دیادہ میں مشاہمہ جس کو میں نے دیادہ میں نے اندھا کہ بی کھا ہے دہ میرالعزی بن قطن ہے۔ اس مشاہمہ جس کو میں نے دیادہ میں نے اندھا کہ انہوں کے اندھا کہ انہوں کے اندھا کہ دیا تھا ایک آئی کے گھری کو بین تھا اور بیت

الله كا طواف كرد با تقاه من في في تجاكه بيكون ب الوُول في منايا كديد كالوال ب الوُول في

### فاكده

اس حدیث کا ابتدائی حصد مسلم شریف میں بھی مروی ہے۔ حوالہ کیلئے ملاحظہ جو حدیث نمبر ۲۱ سائے اس طریق مؤخا مالک میں ۲۱ سائے پر بھی یہ کلمل حدیث مردی ہے۔

# مجه فتنول كاذكر

رب، واعن عبدالله بن عمر يقول: كنا قعودا عند رسول اللَّه ﷺ فيذكر الفتن فاكثر في ذكرها حتى ذكر فتنة الاحملاس، فقال قائل: يارسول الله! وما فتنة الاحلاس؟ قال: هيي هنوب و حنوب، ثنير فتنة السنواء دخنها من تبحث قيدمي رجل من اهل بيني، يزعم انه مني و ليس منبي، و انسما اوليائي المتقون، ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع، ثم فتنة الدهيماء: لاتدع احدا من هذه الامة الالطمته لطمة، فاذا قيل انقصت تمادت، يصبح الرجل فيها مؤمنا و يمسى كافرا، حتى يصير الناس الى فسطاطين فسطاط ايمان لانفاق فيه، و فسطاط نفاق لاايمان فيه، فاذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من يوهد او من غده يًا ( بدانه ٢٢٠٠) حضرت عبدالله بن عمر رضي الله عنهما فريات بي كه أيك دن بهم حضور عنباليم كى خدمت من بيشي بوت تنح كرأب ستماليا في فتنوس كاذكرشروع ڤرماديااور بهت سار فتنول ُو بيان كيا • بيال

تب گدا نمتند احلان عاز برفر باید ایک شخص نے پوچھا کہ پار سول اللہ ! "فتند احدین" سے بیام او ہے افر بایا دو بھا کنا اور لڑنا دو گا۔ نجم سرا ، کا فتاز ہو گا جس کی تاریکی اس شخص کے قدموں کے بیچ سے نظی کی جو میر سائل بیت میں سے ہوگا ، اور اس کا ممان یہ ہوگا کہ دو بھی ہے ہے حالانکہ دو بھی سے نبیس ہوگا ، میر سے دوست تو "متنی" ہیں ، نیم اوگ ایک الیے شخص پر متنق ہو جا کیں گے جو پہلی پر کولئے کی ماند ہوگا۔

پیر " نقده دهیما ، " ہوگا جواس امت کے سی فیضی کو ہمی منیں چھوڑ ۔ گا جس گواس نے نہ تھیٹرا ہو، جب لوگ کہیں گے کہ یہ فینیڈ تھیٹرا ہو، جب لوگ کہیں گے کہ یہ فینیڈ تم ہوگا ہا آ ، فینی میں آ ، فی منی کے وقت مسلمان اور شام کو کافر ہوگا تا آ نکہ لوگ وو تیموں میں نفاق میں تقیم ہو جا کی گے۔ ایک تیمہ انمان کا ہوگا جس میں انمان بالکل نہ ہوگا اور ایک فیمہ نفاق کا ہوگا جس میں ایمان بالکل نہ ہوگا۔ جب تم پر ایسے حالات آ جا کی تو ای ون یا اس سے ایکل نہ وو خوال کے منتھر دہائے۔

### فاكده

اس حدیث میں چند فتنوں کی پیشین گوئی فر مائی گئی ہے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں اس کی مختصری وضاحت نقل کر دی جائے۔

### فتنهءا حلاس

اصل میں "احلاس" بنع بے" حلس" کی جس کامعنی ہے نائے۔مطلب میہ ہے کہ جس طرح نائ ایک طویل موسے تک زمین پر بچھار بتا ہے اس طرح آخر زمانے میں ایک فتند اوگوں پر حرص وراز تک قائم رہے گا جس کی وجہ سے لوگ مشکلات اور مصائب کا شکار رہیں گے۔ اور اس کی صورت سے ہوگ کہ لوگ ایک دوسرے کا مال زبرد تی چیمین لیا کریں گے، لوٹ مار کا بازار گرم ہوگا اور آپس میں وشمنی اور عداوت کی وجہ سے ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔

صدیث کا پیکلزا ہمارے لئے ایک'' تازیانہ ، مجرت'' ہے، ہم اپنے گرد و میش کا جائزہ کے کرد کھیں کہ کیا حالات ایسے ہی نہیں ہیں؟ بھائی بھائی میں اتنی عدادت ہے کہ ایک دوسرے کی شکل و کھینے کے روادار نہیں ، باپ جیٹے کے درمیان نفرت کی شکل و کھینے کے روادار نہیں ، باپ جیٹے کے درمیان نفرت کی شکل و کھینے وسیع تر ہوتی جارہی ہے۔ ایک دوسرے کا مال ٹائن جڑپ کرنے اور لوٹ کھیوٹ کا بازار میں ایک شریف آ دمی کولوٹ لیا جاتا ہے کوئی فریدرس نہیں پہنچتا، جنگ و جدال اس فقر کہ الا مان و الحفیظ ، ہمیں اپنا جائزہ لیمنا ہوگا کہ کہیں ہم اس فقتے کا حصہ تو نہیں بن رہے؟

### فتنهءمراء

اس کا مطلب ہیہ ہے کہ آخر زیانے میں اسلام کے پچوا سے دیمویدار پیدا ہو جائیں گے جواندر ہی اندراسلام کی جڑیں کھوکھلی کر ڈالیس گے اور سازشوں کا جال پھیلا کر مسلمانوں میں فقنہ و فساد کی آگ بحر کا دیں گے اور بعض حضرات نے اس سے ''واقعہ عرق' مرادلیا ہے جس کی تفصیلات کتب حدیث میں دیکھی جاستی ہیں۔ ''پہلی کے اور کو لہے کی مائنہ ہوگا'' کا مطلب ہے ہے کہ جس طرح کو تھے کی ہڑی کو پہلی کی ہڈی پر چڑھا دیتے ہے کولہا اپنی جگہ پر قائم نہیں رہ سکتا اور پہلی کی بٹری کے ساتھ اس کا جوڑنہیں جیٹھ سکتا ای طرح و دفخص حکومت کے قابل نہیں ہوگا۔

### فتنهء دهيماء

"وهيمان" كالفظ" وهان ع أكلا بجس كامعنى بياه اور تاركك

مطلب یہ ہے کہ جس طرح رات کی سیابی اور تاریکی ہو گئیس کو اندھیرے میں مبتلا کر ویتی ہے ای طرح اس فقت کی خلمت ہو شخص کے ول و دماغ پراٹر انداز ہوگی اور ہرایک گے قوائے فکر وقمل پر تاریک سامید بن کر چھا جائے گی۔

### سنب

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما سے ترفدی شریف میں وجال کے کاتا ہوئے اور تمام انبیاء کرام طبیم السلام کا اس کے فتنے سے ڈرانا فدکور ہے۔ حوالہ کیلئے ملاحظ ہوجد یک فیم ۲۳۳۵۔

# مسلمانوں كا دجال يرتسلط

(ج) ﴿ عن ابن عمر قال: قال رصول اللَّه ﷺ: ينزل الدجال في هذه السبخة بمرقناة، فيكون اكثر من يخرج اليه النساء، حتى ان الرجل ليرجع الى حميمه، و الي امه، و ابنته، و اخته، و عمته، فيوثقها رباطا مخافة ان تخرج اليه، ثم يسلط الله المسلمين عليه، فيقتلونه، و يقتلون شيعته حتى ان اليهودي ليختبئ تحت الشجرة او الحجر، فيقول الحجر او الشجرة للمسلم: هذا يهو دى تحتى فاقتله أو (مندائر ج اس علا بحوال أنهاية ١٠١٠) '' حضرت ابن عمر رضی الله عنها سے مروی سے که حضور سلم البند نے ارشاد فرمایا: وجال اس کھاری زمین میں" مرقناۃ" کے یاس بڑاؤ ڈالے گا۔ اس کے پاس ''عورتیں'' مب سے زیادہ جانے والی هول کی بیبان تک که ایک آ دی این نیوی، مان، بنی، بهن اور پیوپھی کے پاس آگران کوری ہے باندھ دے گااس ڈر ہے کہ

ی اللہ تعالی مسلمانوں کو دجال پر ناب وطافر ما دیں گے اور وہ اس کو تمام بمنواؤں کو بھی ۔ حق اور وہ اس وقبل کرڈالیس کے اور اس کے تمام بمنواؤں کو بھی ۔ حق کہ ایک بیودی کسی درخت یا پھر کے نیچے چھپنا جا ہے گاتو وہ وہ تھ یا حجر مسلمان کو پکار کر کہ گاک یہ بیبودی میرے نیچے چھپا ہوا ہے آکراس کوفل کر''۔

### فاكده

حفزت عبداللہ بن محر رضی اللہ عنہ سے مند احمہ میں ایک روایت مردی ہے جس کا مضمون تو گئی مرتب مردی ہے جس کا مضمون تو گئی مرتبہ گذشتہ صفحات میں گذر چکا ہے لیکن اس کی تمبید بندی تجیب ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم'' ججۃ الوداع'' کی باتیں کیا کرتے تھے، ہمیں کیا خبرتھی کہ اب حضور میں بالم بندی رفعت ہونے والے ہیں۔ آپ سفید اللہ نے اس '' ججۃ الوداع'' میں جو خطب ارشاد فر مایا اس میں' او کر وجال' بھی تفصیل واطناب سے فرمایا۔

راقم کا خیال تھا کہ شاید سند کے امتبار سے یہ روایت ضعیف ہولیکن اس مدیث کے جینے راوی ٹیل ان سب سے امام بھاری نے اپنی کتاب '' محیح بھاری' بیل روایت فقط کی بھاری' بیل روایت نقل کی ہاں گئے سند کے اعتبار سے اس حدیث پر کوئی حرف شک نبیس اٹھایا جا مکتا۔ اب قابل افسوں ہے بات ہے کہ ہمیں خطبہ جینہ الوداع کی وہ تاریخی وستاویز وستیاب نبیس ہوکئی جس میں دیگر احکام کے ساتھ ساتھ فتنوں کی اس' جڑ'' کا بھی تذکرہ ملا

الدجال، و کذابون تلاثون او اکثو ﷺ (سندائد ن اس ۹۵ الدجال، و کذابون تلاثون او اکثو ﷺ (سندائد ن اس ۹۵ الله الروی کیتے ہیں کہ میری موجودگی میں ایک شخص فے حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنجما سے ورتوال کے ساتھ متعد کرنے کا مسئلہ دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا بخدا! ہم حضور سین الیا یکدا! میں زمانے میں ہمی بدکار اور شہوت ران نہ تھے، پھر فرمایا بخدا! میں فرمانے ہوئے سنا ہے کہ قیامت سے پہلے سی حال ضرور آئے گا، ای طرح تمیں یا زیادہ کذاب بھی آئیں دجال ضرور آئے گا، ای طرح تمیں یا زیادہ کذاب بھی آئیں

# (۱۳) حضرت عا ئشہ رضی اللہ عنہا کی روایات نماز میں پڑھی جانے والی دعاء

(الف) ﴿عن عائشة رضى الله عنها ان النبى الله كان يقول: اللهم انسى اعوذبك من الكسل و الهرم، والماثم و المغرم، و من فتنة القبر و عذاب القبر، و من فتنة النسار، و من شر فتنة الغنى، واعوذبك من فتنة المسيح اعوذبك من فتنة المسيح الدجال النب ( المح الكار) ( 1874)

'' حضرت عا کشہ رضی القد عنہا سے مروی ہے کہ حضور سٹی آئیٹی وعا کرتے ہوئے فرماتے تھے، اے اللہ! میں سستی، بر حالی، گناہوں، قرضوں، فتندہ قیر، عذاب قیر، فتندہ نار، عذاب جہنم، مالداری کے فتنہ کے شرے، فقر و فاقہ کے فتنہ سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور تیری پناہ میں آتا ہوں سے وجال کے فتنہ ہے۔'

### فاكده

یہ صدیث بخاری شریف میں آنھے جگہ پرم وی ہے۔ جن میں سے آیک تے۔
اندر یہ الفاظ بھی جیں کہ حضور سٹی آئیے وران نماز فقدہ و جال سے بناہ ما گا اس تے۔
ای وجہ سے امام بخاری نے اس حدیث سے پہلے باب باندھ الساب السدعاء فسل
السلام" لیمنی نماز کا سلام پھیرنے سے پہلے پڑھی جانے والی وعامہ اس کی حریہ تفصیل
آھے آھے گی۔ انشاہ اللہ

متعبيد

یجی حدیث مسلم شریف میں بھی حضرت عائشہ رضی القد عنہا ہے م وی ہے۔ حوالہ کیلئے ملاحظ ہو حدیث ٹمبر ۱۳۲۳ء اس طرح ابن ملجہ حدیث ٹمبر ۲۸۳۸۔

(ب) نسائی شرایف میں نماز کسوف سے متعلق هنرت مائش رمنی اللہ منہا کی ایک طویل عدیث مروی ہے جس میں کسوف شس سے موقع پر حضور سنائیا بینہ کی ثماز کا طریقہ نذکور ہے اس کے آخر میں بیالفاظ ہیں۔

> ﴿ فلما انصرف قعد على المنبر فقال فيما يقول: ان الناس يفتنون في قبورهم كفتنة الدجال الح)

(اتياني ١١٧١)

''جب حضور سٹی لیڈ نمازے فارغ ہو گئے تو منبر پرتشر ایف فر ما ہوئے اور مجملہ ارشادات کے ایک بات یہ بھی فر مائی کہ لوگوں کو ان کی قبروں میں ای طرح فتنہ میں مبتلا کیا جاتا ہے جس طرح فتد، دجال میں مبتلا کیا جائے گا۔''

فاتده

- J:3.

### زمانه و د جال میں بہترین مال

(ج) فعن عائشة ان رسول الله مُشِينة ذكر جهدا بين يدي الدجال، فقالوا اي المال خير يومنذ؟ قال: غلام شديد يسقى أهله المال، وأما الطعام فليس، قالوا: فما طعام المؤمين يومنذ؟ قال: التسبيح و التكبير، والتحميد، والتهليل، قالت عائشة: فاين العرب يومنذ؟ قال: العرب يو منذ قليل ١٠٥ منداحرن٥ س٥٥ ١٠٠ الناية س١٠٩) '' حصنت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے کہ ایک وان حضور كرام رضي القد فننم نے يو جيما كه اس دن كون سا مال بهترين ۶وگا؟ فر ما وه طاقتور غلام جوائع كحم والول كو ياني لا أر يا سك- ياتي کھانا، تو وہ :وگانبیں۔ محابہ کرام رضی التد عنبم نے یو چھا کہ پھر مؤمنين كي غذا كيا جوگي؟ فر ماياسيج وتحبير اور تحميد ولبليل \_ حضرت مانشر رضی الله عنها نے او جھا کہ اس وقت اہل عرب کہاں ہوں

# مقتل دجال بابلد

ئے؟ فرمامااس وقت اہل ع ب تعداد میں تھوڑ ہے ہوں گئے۔

ليسر باعور، انبه يبخبرج في يهودية اصبهان حتى باتي المدينة فيمزل ناحيتها، ولها يومنذ سبعة ابواب على كل نـقب منها ملكان فيخرج اليه شرارا هلها حتى ياتي الشام مدينة بفلسطين بباب لد، فينزل عيسى ابن مريم فيقتله، ثم يمكث عيسي في الارض اربعين سنة اما ماعادلا و حكما مقسطاكة (مندام نااس دناية الراشاية س١١٠) '' حضرت ما مُشارِضي الله عنها في ماتى مبس كه الك م تدحضور للفياليَّ مير \_ پاس تشريف النه، من روري تحي، آب من الله في يو جيما كركيوں رور بى جو؟ ميل في كياك يارسول الله! آب في وحال کا تذکرہ فرماما اس سے مجھے رونا آ کمیا، آپ سائیلیلم نے فرمایا که اگر و جال میری زندگی میں نکل آیا تو میں تمہاری طرف ے کفایت کروں کا اور اگر وہ میرے بعد نکلاتو بادر کھوا کے تمیارا رب كا تاتبيل.

دجال اصفهان کے علاقہ "میبودیہ" سے خروج کرے گا
اور آشق سافت کرتا ہوا ہدینہ منورہ کینچے گا اور اس کی ایک جانب
میں پڑاؤ ڈال کے گا۔ مدینہ کے اس وقت سات درواز ہوں
گے جن میں سے ہ ایک پر دوفر شیخے موجود ہول گے، مدینہ کے
شریراؤگ نگل کراس کی طرف چیا جا کیں گے بہاں تک کہ دجال
شام میں فلسطین کے شہر میں" باب لد" پر آئے گا۔ حضرت عیسیٰ
مام میں فلسطین کے شہر میں" باب لد" پر آئے گا۔ حضرت عیسیٰ
علیہ السلام نازل ہو کر اس کو قبل کریں گے اور زمین میں چالیس
سال کی مت تک تضهرے رہیں گے امام عادل اور انساف پند

# (۱۴) حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنبا کی روایت مسحابہ و کرام رضی اللہ عنبم کا فتنہ و جال سے خوف

﴿ قَالَت المسلمة. وكرت المسيح الدجال ليلة فلم ياتني النوم، فلما اصبحت دخلت على رسول الله مَنْدُةَ فاحبرته، فقال: لاتفعلي فانه ان يخوج و انا فيكم يكفيكم الله بي، و ان يخرج بعد ان اموت يكفيكم الله بالصالحين الد ﴾ (اتنايش ١١١)

# (۱۵) حضرت هفصه رضی الله عنها کی روایت

# سببخروج دجال

وعن نافع قال: لقى ابن عمر ابن صياد فى بعض طرق السدينة، فقال له قولا اغصه، فانتفخ حتى ملا السكة، فدحل ابن عمر على حفصة و قد بلعها، فقالت له رحمك الله اما اردت من ابن صياد؟ اما علمت ان

وسول الله عضة بعضها الما يحرج من غضة بعضها اله الله عضه الما يحرج من غضة بعضها اله

" حصرت نافع رضی الله عند تعبید جیس کد مدیند ک سی راسته بیل همترت این همروشی الله عند کی داری می داری این همروشی الله النبرا کی ماد قات این میاد سے ہوگئی، این همروشی الله همترات کید دی جس سے است معمد آخلیا اور و و اتنا پھولا کہ چرن کلی کو جردیا، اس کے بعد این مروشی الله هنبا کے بیماں پنجے آق انہیں الله هنبا کے بیماں پنجے آق انہیں می الله جھو پر رقم کرے اقو این میاد سے کیا جاتا ہے کا تھے معلوم نہیں کہ الله جھور سے آئیا جاتا ہے کا کے بولان کی بات پر فضی معلوم نہیں کہ حضور سے آئیا جاتا ہے۔ کا الله جو معلوم نہیں کہ حضور سے آئیا گئے۔ فرایا ہے کا الله جو کا کہ بوکر نگل آ ہے گائی۔

(١٦) حضرت عبادة بن الصامت رضي الله عنه كي ردايت

### وجال كاقد وقامت

وعن عبادة بن الصامت انه حدثهم، ان رسول الله في عبادة بن الصامت انه حدثهم، ان رسول الله من قال انهى قد حدثتكم عن الدجال حتى حشيت ان لا تعقلوا، ان مسيح الدجال رجل قصير، افحج، جعد، اعور، مطموس العين، ليس بناتنة ولا جحراء، فان البس عليكم فاعلموا ان ربكم ليس ماعور أ

( FFF + ++1++1)

'' حضرت عباده بن صامت رضی القدعن نے اپنے شاگردوں کو بید حدیثے سائی کر حضور سٹٹرایٹ نے فر مایا میں نے ، جال سے متعلق تم سے آئی حدیثیں بیان کی میں کہ مجھے خدشہ ہوگیا ہے کہ کمیں تم سمجھ نہ سکو (اور التباس کا شکار ہو جاؤ)۔ ، جال بہت قد، سچندا، ا 'تبَانی گُنونگھ یا لیے بالوں والا ا آیٹ آ نگھ ہے کا نا اور وور ٹی ہالعل سپاٹ جونہ انجو کی ہوگی اور نہ دھنسی ہوئی واب بھی اگر تم التباس کا شکار ہوتو یہ جان لو کہ تمہارار ب کا نائبیں ہے۔''

(۱۷) حفزت مغیره بن شعبه رضی الله عنه کی روایت

# الله كے نزد يك دجال كى حيثيت

﴿ حدثنى قيس قال: قال لى المغيرة بن شعبة: ماسال احد النبى المعلقة عن الدجال ما سالته، و انه قال لى: ما يضرك منه ؟ قلت الانهم يقولون: ان معه جبل خبزو نهرماء، قال: بل هوا هون على الله من ذلك ﴾

(البخاري ١٢٢\_مسم ١٨٥٨\_ ابن بابياءه)

''قیس کیتے ہیں کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عند نے جھ سے ذکر فرمایا کہ دجال سے متعلق جتنے سوالات میں نے حضور ساتھیلیا نم سے بہتھ جی کہ ایک مرتبہ آپ ساتھیلیا نم ہے جھے میں اس کی کس بات سے نشویلیا نہ جھے میں ایل کہ کس بات سے نقصان کا اندیشہ ہے؟ میں نے عرض کیا کہ لوگ کہتے ہیں اس کے ساتھ روٹی کا بہاز اور پانی کی نمر ہوگی ، آپ ساتھیلیا نے فرمایا کہ اللہ کے ذرد یک اس کا مرتبہ اس سے کم ہے۔''

(۱۸) حفرت حذیفه بن الیمان رضی الله عنه کی روایات

# د جال کے ساتھ دونبریں ہوں گی

'' حضرت حذیفہ رمنی اللہ عنہ ہے م وی ہے کہ حضور سیّن بائی نے وجال کے متعلق فرمایا کہ اس کے ساتھ پانی اور آگ ہوگی ،اس کی آگ در حقیقت شعندا پانی ہوگا اور پانی آگ ہوگی۔''

#### فاكده

یکی روایت سنن ابن ماجد می بھی مردی ہے۔ البتہ شروع میں دجال کا باکیں آگھ سے کانا دونا اور منجان بالول والا دونا نذکور ہے۔ حوالہ کے لئے ملاحظہ موصدیث فمبرا ٢٠٠٥۔

### واقعاتى تناظر وترتيب

(ب) ﴿عن سبيع بن خالد قال: اتيت الكوفة في زمن فتحت تستر اجلب منها بغالاء فدخلت المسجد فاذا صدع من الرجال، وإذا رجل جالس تعرف، إذا وايته إنه من رجال اهل الحجاز، قال: قلت: من هذا؟ فتجهمني القوم و قالوا: اما تعرف هذا؟ هذا حذيفة بن اليمان صاحب رسول الله كالله الله الله الله الله المال كانوا يسالون رسول الله الله عن الخير و كنت اساله عن الشر فاحدقه القوم بابصارهم، فقال: اني قداري الذي تنكرون، انبي قلت: يارسول الله! ارايت هذا الخير الذي اعطانا اللَّه تعالَى ايكون بعده شركما كان قبله؟ قال: نعم، قلت: فما العصمة من ذلك؟ قال: السيف! قىلىت يارسول الىلىه! ثىم ماذا يكون؟ قال. ان كان لله تعالى خليفة في الارض، فضرب ظهرك واخذ مالك

فاطعه والاقمت و انت عاض بجدل شجرة، فلت: ثمر ماذا؟ قال: ثم يخرج الدجال معه بهر و بار، فمن وقع في ناره و جب اجره و حط و زره، و من وقع في نهره وجب و زره و حط اجره، قال قلت: ثم ماذا؟ قال: ثم هي قيام الساعة (ايورو، ٢٣٣٥)

''سمخ بن خالد کہتے ہیں کہ جس زیانے میں تستر فتح بوا، میں کوفہ
آیا تھا، مجھے منافع میں کچھ ٹچر طے تھے، میں مسجد میں واقل ہوا تو
لوگوں کا ایک جتما و یکھا جس کے درمیان ایک آدئی جیٹا :وا تھا
جس کود کی کر بی آپ بیجان لیس کہ بیابل عجاز میں ہے ہے، میں
نے بوچھا یہ کون ہیں؟ اوگ ججوم کر کے میرے پاس آٹ او اور کہا
کہ کیا تم ان کوئیس جانتے یہ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ
محالی رسول ہیں (استے میں) حصرت حذیفہ رضی اللہ عنہ گویا
جوئے کہ اوگ حضور سے بیائی ہے ہے۔ 'خین' کے متعلق سوالات کرتے ہے اور میں' میں' میں متعلق سوالات کرتے ہے اور میں' میں' میں متعلق سوالات کرتے ہے۔ اور میں' میں' میں متعلق سوالات کرتے ہے۔ اور میں' میں' میں متعلق سوالات کرتے ہے۔ اور میں' میں' میں متعلق سوالات کرتے ہے۔

یہ من کر اوگ اپنی آنکھوں کے حلقے گھمانے لگے، همرت حذیفہ رضی اللہ عند نے فرمایا کہ میں وکیے رہا ہوں کہم اس کو ناپیند بچھرے ہو، میں نے تو یہ عرض کیا تھا یارسول اللہ! کیا یہ فیر جو اللہ نے ہم کو عطا فرمائی ہے، اس کے جد ''شر'' بھی ہوگا جیسے پہلے تھا؟ آپ میش نے فرمایا بال! میں نے وہ چھا کہ پچر اس سے حفاظت کا ذریعہ کیا ہوگا؟ فرمایا ،کوار! میں نے عرض کیا اس سے حفاظت کا ذریعہ کیا ہوگا؟ فرمایا ،کوار! میں نے عرض کیا کہ پچر کیا ہوگا؟ فرمایا ،کوار! میں نے عرض کیا کہ پچر کیا ہوگا؟ فرمایا ،کوار! میں نے عرض کیا کہ پچر کیا ہوگا؟ فرمایا ،کور مین میں اللہ کا کوئی خلیفہ ہواور وہ تیری بیشت پر مارے اور تیرا مال چیسین لے تب بھی اس کی اطاعت کرنا ورنہ ایک درخت کی جڑ میں پناہ بکڑے ہوئے کی حالت میں مر

جای ، میں فے حرض کیا کہ پھر کیا ہوگا؟ فریایا پھر ، جال نظی آئے گا جس کے ساتھ ایک نیر اور آگ ہوگی ، جو شخص اس کی آگ میں چاہا گیا آؤ اس کا اجر خابت اور گناو ٹو جو گئے اور جو شخص اس کی شہر میں داخل ہو گیا، اس کے گناد خابت اور اجر کو ہو گئے ۔ میں نے پوچھا کہ پھر کیا ہوگا ؟ فرمایا پھروی تیام تیامت ۔

" حضرت حذافيد رضى الله عند سے مروى ب كر حضور سينيائية نے فر مايا عنظ يب ميرى امت ميں ستائيس كذاب و د جال دول گ جن ميں سے چار عور تيل بھى دول ، حالانك ميں آخرى نبى ہول، مير سے بعد كوئى نبى شروكائ

(۱۹) حضرت عمران بن حصین رضی الله عنه کی روایات

# وجال سے دورر ہے کی تاکید

(الف) ﴿عن ابى الدهماء قال: سمعت عموان س حصين يحدث قال: قال رسول الله على من سمع بالدجال فلينا عنه، فوالله! ان الوجل لياتيه و هو يحب انه مؤمن، فيتبعه مما يعث به من الشبهات، اولما يبعث به من الشبهات، هكذا قال أو (١٩١١، ٢١١٩)

"ابوالدهل ، كبتيه مين كه مين في هفرت عمران بن تصيمن رضى القد عنه كوريرفر مات بوت من كه حضور منتهايية في مايا: جو شخص خروق وجال کُ خبر ہے، اے جا ہے کہ وجال ہے دور ہی رہے، کیونکہ بخدا! ایک آ دمی وجال کے پاس آئے گا، وو اپنے آپ ُ ووڈس مجھے گالیکن در حقیقت اس کے ساتھ دوشہات لگ جا کمیں کے جو وجال کو دیئے جا کمیں گے۔''

فاكده

یمی روایت منداحمہ ج مهض احم پر بھی مروی ہے۔

# وجال خدا كيے بوسكتا ہے؟

(ب) ﴿عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله من عمران بن حصين قال: قال رسول الله من المناق الله المناق المناق

'' حضرت عمران بن حصین رضی الله عنه سے مردی ہے کہ حضور سن اللہ نے فرمایا بقینا دجال کھانا بھی کھائے گا اور بازاروں میں بھی حلے پھرے گا ( پھر دوخدا کیوکر ہوسکتا ہے؟ )''

(ج) ﴿عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله الله الله الله الله المنتج : لا تزال طائفة من امتى يقاتل آخرهم المسيح ظاهرين على من ناواهم، حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال ( ايراز، ١٣٨٨)

"حضرت عمران بن حصین ہے مروی ہے کہ حضور سٹھیڈیٹر نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ بمیشہ حق پر اوگوں سے قبال کرتا رہے گا، اور اپنے سے اندہ کھی کرنے والوں پر غالب رہے گا تا آئی انہیں کے پہلے میں وجال سے قبال کریں گے۔"

### ( ۲۰ ) حضرت حذایفه بن اسید رضی الله عنه کی روایت

# صحابه ، كرام رضى الله عنهم كا مذاكرة قيامت

وعن حذيفة بن اسيد الغفارى قال: اطلع النبي النبي علينا و نبحن نتذاكر، فقال: ماتذكرون؟ قالوا: نذكر الساعة، قال: انها لن تقوم حتى ترون قبلها عشو آيات، فذكر الدخان، والدجال، والدابة، و طلوع الشمس من مغربها، و نزول عبسى ابن مويم عليه السلام، و ياجوج و ماجوج، و ثلاثة خسوف، خسف بالمشرق و خسف بالمغرب، و خسف بحزيرة العرب، و آخر ذلك نبار تخرج من اليمن، تبطرد النباس الى محشرهم (ملم: ۱۸۵۵)

" حصرت صدیقہ بن اسید الفقاری رضی الله عند فرماتے ہیں کر ایک دان ہم کچھ مذاکرہ کررہے ہے کہ نبی علیہ السلام تشریف لے آئے ،
آپ سٹی لیج مذاکرہ کررہے ہیں ، فرمایا جب تک دس نشانیاں نہ کہ قیامت کا تذکرہ کررہے ہیں، فرمایا جب تک دس نشانیاں نہ و کھے لو، اس سے پہلے قیامت ہرگز نبیس آئے گی، پھر آپ سٹی لیج ہم نے ان کو گئولیا۔ (۱) دعوال (۲) دجال (۳) دابة المارض (۲) مفرب سے طلوع آفاب۔ (۵) مزول میلی علیہ السال (۲) خروق مغرب سے طلوع آفاب۔ (۵) مزول میلی علیہ السال (۲) خروق میرق ماجوج کی واقعہ ایک مشرق میں واجوج کی دافعہ ایک مشرق میں وارا کی جزیرہ عرب میں۔ (۱۰) اور مسل اورا کی جزیرہ عرب میں۔ (۱۰) اور میں ایک کر ان کے محمد (شام) کی طرف سے بات نے گئی اوراوگاں ،

#### فائده

یجی روایت سنن ابی واؤد جس بھی مردی ہے، حوالہ کے لئے ملاحظہ ہو۔ حدیث فمبر ۴۳۱

نیزیکی روایت سفن این مابیدیش بھی مروی ہے۔حوالہ کیلیے ملاحظہ ہو۔ مدیث نمبر ۲۰۵۵ء

نیز یمی روایت سنن ترندی میں بھی تجیوفرق کے ساتھ مروی ہے۔ حوالہ کے لئے طاحظہ ہو۔ حدیث فبرس ۲۱۸۳۔

# (۹۱) حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنبما کی روایات قر آن کی سورت کی طرح دعاء

(الف) ﴿عن ابن عباس. ان رسول الله التي كان يعلمهم هذا الدعاء، كما يعلمهم السورة من القرآن، يقول: قولوا: اللهم! انا نعوذبك من عذاب جهنم، و اعوذبك من فتنة المميح الدجال، و اعوذبك من فتنة المميا والممات (سلم ١٣٣٣)

" حضرت امن عباس رضی الله عنهما سے مردی ہے کہ حضور سی بیٹی بھے سحابہ "کو دری فایل دعا قرآن کی سورت کی طرح سکھات تھے اور فرمات تھے کہ یوں کہا کرواے اللہ! ہم عذاب جہنم، عذاب قبر، فتنہ میں وجال اور فتنہ، زیت وموت سے آپ کی بناہ میں آتے

#### فائده

اس سے ملتی جلتی ایک روایت هفرت معدین ابی وقاص رضی اللہ عند اور هفرت ما بائد عند اور هفرت ما بائد عند اور هفرت ما نشر رضی اللہ عند اور هفرت ما نشر رضی اللہ عنبا کے دوال کی ایمیت کی طرف اشارہ ووا ہے نیز یہ کے حضور مشیاری میں قدر اہتمام سے اس وعا کی تاقین فر مایا کرتے تھے ای وجہ سے سلف صالحین کے یہاں نماز میں اس وعا کو پڑھنے کا شدید اہتمام کیا جاتا تھا جیسا کر فود حضور ملتم الیا ہے تا ہت ہے۔

ا مام مسلمؓ نے هفرت این عہاس رضی القه عنبما کی ند کورہ صدر روایت نقل کرنے سے بعد قریر فرمایا ہے۔

گویا طاؤس نے اس اہتمام کو دیکھتے ہوئے فمازیش اس دعا کا پڑھٹا داجب قرار دیا جب ہی تو اپنے گواعاد وصلوۃ کا حکم دیا، اس وجہ سے حافظ این حزم طاہری گئے ۔ نے اپنی کتاب المحلی ج سوس اسما پرتشبد سے فراغت کے بعد اس دعا کو پڑھٹا فرض اور ضروری قرار دیا ہے اور دلیل میں حضرت ابو ہریرہ رشی اللہ عنہ کی اس حدیث کو نقل کیا ہے جس کوامام مسلم نے اپنی سیجھ میں بدیں الفاظ تھی کیا ہے۔

﴿عن ابى هريرة قال: قال رسول الله كَ اذا فرغ احدكم من التشهد الآحر، فليتعوذ بالله من اربع اله عنه المدكم من التشهد الآحر،

"همترت الوجريره رضى المدعنت مروى ب كه صفور سينا بنرك فرما الم المرابع المرابع

اب اس صدیث میں یہ دعا کرنے کا تھم ہے اس لئے معلوم ہوا کہ اس تھم کو بھرا کرنا ضروری ہے لیکن ذبمن میں رہے کہ انکہ اربعہ میں سے کوئی بھی اس کا قائل نہیں ، زیادہ سے زیادہ اس کو ''مشحب'' کا درجہ دیا گیا ہے، چنانچہ علاصافودی تجریر فرماتے ہیں۔

> "اس حدیث میں اس بات کی اقد س برک آخری تشبد میں یہ دعا پڑھنامتیب ہاور اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ پہلے تشہد میں بیمتیب نبیس ہے اور تعم بھی نبی ہے کیونک پہلے تشبد میں تو تخفیف بوتی ہے۔ باتی صفور سٹیٹی کا اس دعا، کی تعلیم میں

اجتمام اور طاوئ کا ہے بینے وضائر کا اعادہ کرنے واقعم دینا جب کہ اس نے نماز میں بید دعائمین کی دیاسب چنے میں اس دعا کی تاکید، اس سے ذریعے تعوذ اور اس کی انتہائی ترخیب پر دلالت کرتی جیں۔

طافال کا کلام بظاہر اس بات پر دالات کرتا ہے کہ انہوں نے "ام" کو" وجوب" پر جمول کیا ہے اور اس کے قوت ہونے پر اعادہ سلوۃ کو واجب قرار: یا ہے لیکن جمہور مالی، کرام کا ندجب بہن ہے کہ یصرف مستحب ہے، واجب نہیں، جمکن ہے کہ طافال نے اس طرح اپنے جیئے کوادب سکھانے اور اس کے دل میں اس دعاء کی تاکید بھانے کا ارادہ کیا ہو، یہ نہیں کے وواس کے واجب ہونے کا ارادہ کیا ہو، یہ نہیں کے وواس کے واجب ہونے کا ارادہ کیا ہو، یہ نہیں کے وواس کے واجب ہونے کا ارادہ کیا ہو، یہ نہیں کے وواس کے واجب ہونے کا ارادہ کیا ہو، یہ نہیں کے وواس کے واجب ہونے کا ارادہ کیا ہو، یہ نہیں کے وواس کے واجب ہونے کا ارادہ کیا ہو، یہ نہیں کے وواس کے واجب ہونے کا ارادہ کیا ہو، یہ نہیں کے وواس کے واجب ہونے کا ارادہ کیا ہو، یہ نہیں کے وواس کے واجب ہونے کیا ہوں کیا ہوں

### سنبيد

حضرت ابن عمیاس رضی الله عنهما کی یکی روایت نسائی شریف میں بھی مروی ہے، حوالہ کے لئے ملاحظ جوجہ یث انسر ۱۳۵۰

ای طرح هفرت این عباس دمنی القدعنها کی یجی روایت سنن این ماجه میں مجنی مردی ہے۔حوالہ کے لئے ملاحظہ ہو حدیث نمبہ ۳۸۴۵

# د جال کا مشابهه عبدالعزی

(ب) ﴿عن ابن عباس عن النبي المَّيِّةُ انه قال في المدجال: اعور هجان ازهر، كان راسه اصلة، اشبه الناس بعبد العزى بن قطى فاما هلك الهُلك فان ربكم تعالى ليس باعور ﴾ (مندام قاص المحالة التي يسمور)

'' حضرت ابن عمباس رضی الله طنبها سے مروئ بے که تضور سنبیالینہ نے دجال مے متعلق فرمایا کہ وہ کانا ہوگا، انتہائی سفید رنگ ہوگا، اس کا سرسانپ کی طرح ہوگا، میں مبدالعزی بن قطن سے اس کو تشجید دیتا ہول، پس اگر بلاک ہونے والے اس کے بارے میں بلاک ہونے گیس تو تم سجھاو کہ تبہارارب کانافیس۔''

#### فأكده

ای طرن کی ایک روایت هفرت این عباس رمنی الله عنبمای سے منداحم ن اص ۲۷۴ ربھی آچھافتانی الفاظ کے ساتھ مروی ہے۔

(۲۲) حضرت عبدالله بن عمرورضی الله عنهما کی روایت

# وجال كى مەت قيام

(الف) ﴿ جاء رجل الى عبداللّه بن عمرو، فقال: ماهذا المحديث الذى تحدث به القول: ان الساعة تقوم الى كذا وكذا، فقال: سبحان الله الو. لا اله الا اللّه او كلمة تحوها. لقد هممت ان لا احدث احدا شيأ ابدا، انما قلت: انكم سترون بعد قليل امرا عظيماً، بحرق البيت، و يكون، ويكون، ثم قال: قال رسول اللّه البيت، يخرج الدجال في امتى فيمكث اربعين لا ادرى: البعين يوما، او اربعين شهرا، او اربعين عاما، فيبعث الله عيسى ابن مربح كانه عروة بن مسعود، فيطلبه فيها كه شم يمكث الناس سبع سنين، ليس بين النين عداوة، شم يمرسل الله ويحا باردة من قبل الشام، فلا

پھر فرمایا کہ حضور سے بیٹے نے ارشاد فرمایا، میری امت میں دجال کا خروق ہوگا، وہ چاہیں سک سک رہے گا، جھے نہیں معلوم کہ آپ سی بیٹی نے چاہیں دن فرمایا، یا چاہیں مبینے یا چاہیں سال، پھر اللہ تعالی حضرت میں ابن مریم علیہ اسلام کو بھی ہیں گے جو حضرت عردہ بن مسعود رضی اللہ عن کے مشاہر ہوں گے، وہ اس کو حاش کر کے قل کر دیں گے، پھر سات سال تک لوگ اس حال بیل رہیں گے کہ دو آ دمیوں کے درمیان دشنی نہ لوگ اس حال بیل رہیں گے کہ دو آ دمیوں کے درمیان دشنی نہ کے جوروے نری پرکوئی ایسا حض جس کے دل بیل فردہ برابر بھی رہے گی جوروے نری برابر بھی سے جوروے نری برابر بھی سے کوئی بہاڑی کھوہ میں داخل جو جائے تو وہ وہاں بھی بہتی کر اس کی روح قبض کے لئی جو جائے تو وہ وہاں بھی بہتی کر اس کی روح قبض کر لئی ہو جائے تو وہ وہاں بھی بہتی کر اس کی روح قبض کر لئی ہو جائے تو وہ وہاں بھی بہتی کر اس کی روح قبض کر لئی ہو جائے تو وہ وہاں بھی بہتی کر اس کی روح قبض کر لے گی۔'

#### فاكره

حضرت معد بن افی وقاص رضی الله عنه کی مذکورہ صدر روایت کی طر ن حضرت عبدالله بن عمرہ رضی الله عند سے بھی نسائی شریف میں مروی ہے۔ حوالہ کے لئے ملاحظہ ہو۔ عدیث فیمر ۴۳۵م

# وجال خوارج كى طرح كاايك فرو: وگا

(ب) ﴿عن شهر بن حوشب قال: لماجاء تناسِعة يريد بن معاوية، قدمت الشام فاحيرت بمقام يقومه نوف، فجئته فجاء رجل فاشتد الناس، عليه خميصه، و اذا هو عبدالله بن عمرو بن العاص، فلما راه نوف امسك عن الكلام، فقال عبدالكه: سمعت رسول الله النُّ يَقُول: انها ستكون هجرة بعد هجرة ينحاذ الناس الي مهاجر ابراهيم، لايبقي في الارض الاشرار اهلها تلفظهم ارضوهم، تقلوهم نفس الرحلن تحشوهم النار مع القردة، و الخنازير ، تبيت معهم اذا باتوا و تقيا معهم اذا قالوا، و تاكل من تخلف، قال: و سمعت رسول الله ميخ يقول: سيخرج اناس من امتي من قبل المشوق يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم، كلما خرج منهم قرن قطع، كلما حرج عنهم قرن قطع حتى عدها زيادة على عشىر مراث كلما خرج منهير قرن قطع حتى يخرج الدجال في بقيتهم ﴾ (مندائد ن٤٠ ١٩٨ أنذا في اتناياس ١٠٥) اشهر بن حوشب کتے ہیں کہ جب ہمیں مند پر کی بیت کی خبر ملی تو

یں شام آیا، مجھے انوف اسے کھڑ ۔ او نے کی جا۔ تالی انی، میں اس کے پاس بیٹھا تو ایک آئی، میں اس کے پاس بیٹھا تو ایک آوی آیا جس کی جبہ ہے اوگ بیٹی میں پر گئے جس نے ایک او فی کیٹم انجین رکھا تھا، ویکھٹے پر پہتے چلا کہ وو حضرت عبداللہ بن عمر و بین العاص رمنی اللہ عنہ جیں "نوف" نے جوال بی اکبیش ویکھا ابنی بات ختم کر دئی اور حضرت عبداللہ بن حمر و رضی اللہ عنہ گویا بوٹے کہ

میں نے حضور میٹی ایک اور جرت ہوئے سنا ہے کہ خفر یب اس جرت کے بعد ایک اور جرت ہوگی جس میں اوگ ججہ ت گاہ ابراہیم (شام) کی طرف ماکل جوں گے، زمین میں شریراو گوں کے مااوہ کوئی ندر ہے گا جن کوز مین اگل دے گی اور وہ اللہ کو ناپیند ہوں گے۔ آگ ان کو بندروں اور خزیروں سمیت گھیر کر جع کر دے گی، جہاں وہ رات گذاریں گے وہیں وہ آگ بجمی رات گذاریں گے وہیں وہ آگ بجمی رات گذاریں گے وہیں وہ بجمی قبلولہ کریں گے وہیں وہ بھی

اور میں فی حضور سیٹیلین کو یہ بھی فرماتے ہوئے سا
ہے کہ فقر یب مشرق کی طرف سے میری امت میں پکھوالیے
اوگوں کا خرون ہوگا جو قرآن تو پڑھیں کے لیکن وہ ان کے گلے
سے پیچنیں اترے گا، جب بھی ان کی کوئی جماعت انگلے گی، اس
کوشم کر دیا جائے گا، اس جمعے کو آپ سٹیلین فی نے وس مرتبہ سے
نیادہ تعداد میں دہرایا، یہاں تک کہ ان کے باقی ماندو افراد میں
دجال نکل آئے گا۔''

فاكده

- (۱) ال حديث كالبتدائي حصيشن الوداؤد على بحق مرون ب-حواله كيك طاحظة و.\_ حديث تمبر ۲۲۸۲ ـ
  - (۲) "اوف"ال شخص كانام بي جويز يركي طرف سے بيت لينے پر ٥٠ ورتعام
- (٣) اس حدیث میں جس "جماعت" کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، کورشن نے اس ہے" نثوارج" کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، کورشن نے اس ہے" نثوارج" رہیں گے، اور خروج وجال تک پیسلسلہ جلٹار ہے گا چنانچی تی تجمی کراچی میں خوارج کی ایک جماعت موجود ہے اور اپنے افکار و نظریات کی اشاعت میں مصروف کا رہے۔
- (٣) ال جماعت كى سب سے نماياں صفت ہے بيان كى گئى كرقر آن تو پرضيں كے كين وہ ان كے كلے سے بيخ نبيں اترے كا، قطع نظر ال سے كه دمزات محد ثين نے اس كو النوارج " برحمول كيا ہے۔ مام سلمانوں كا حال تو دور ربا، آئ تو خواص كا بھى جى حال نظر آتا ہے كه زبان پرقر آن كے الفاظ تو بيس ليكن مورت و ميرت، اخلاق و كروار جى اس كا دور دور تك كوئى اثر نظر نبيس آتا، "قر آن "كے نام پراوگوں كو اتو بنائے كا سلملہ روز افروں ہے، عوام حك تھے بات بنجانے والے افراد "عنقان" ہوتے جا رہے ہيں۔ اللہ كى مان كر چلئے والے نادر نبيس، اندر ہوتے جا رہے ہيں، قر آن كے ذريج اپنى زند گيول ميں انقلاب بر پا كرتے والے افراد الكليوں پر گئے جا سے تيم ہيں۔ كيا ہے حدیث مان كر چلئے انتظاب بر پا كرتے والے افراد الكليوں پر گئے جا سے تيم ہيں۔ كيا ہے حدیث مان در نبيس، كيا ہے حدیث مان كر بيس ، كان ہا كو جا ہے تيم جا سے تان بيا ہو حدیث مان كر بيس ؟

منعبيه

وجال کے ایک مرد مؤمن کوقتل کر کے زندہ کرنے کی جو روایت ہے وہ حضرت عبداللہ بن عمر ورمنی اللہ عنہ سے بھی مروق ہے۔حوالہ کیلئے ملاحظہ ہو۔

# (۲۳) حضرت اساء بنت یزیدرضی الله عنها کی روایت خروج د جال سے قبل کے تین سال

الله عن اسماء بنت يزيد الانصارية قالت: كان رسول الله المنات في بيني فالمكو الدجال فقال. أن بين يديه ثلاث سنين، سنة تمسك السماء ثلث قطرها، والارض ثلث نساتها، والثانية: تمسك السماء ثلثي قطرها، والارض ثلثي نباتها، والثالثة تمسك السماء قطرها كله، والارض نباتها كله، فالايبقى ذات ضوس، والاذات ظلف من البهائم الإهلكت قالت: ثم خرج رسول اللُّه اللُّهُ الحاجة و رجع، و القوم في اهتمام و غم مما حدثهم به، قالت: فاخذ بلجمتي الباب، و قال: مهيم اسماء؟ قالت: قلت: يارسول الله: قد خلعت افتدتنا بذكر الدجال! قال: فان يخرج و اناحى فانا حجيجه، والا فان ربع خليفتي على كل مؤمن، قالت اسماء: يارسول اللها والله انا لنعجن عجينتنا فما نختبزها حثي نجوع فكيف بالمؤمنين يومنذ؟ قال رسول الله كالله الله يحزئهم ما يجزى اهل السماء من التسبيح و التقديس

(مندائد نا۲ م ۲۵۳ کذائی النمایة م ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۵ کرون م ۵۹۰۰) "حضرت اسماء بنت میزید انساریه رمنی الله عنها کهتی چیں کے هندور عقب الیلم میرے گھر جی تشریف فرما تھے، وہاں آپ سٹ ایکٹیم نے وجال کا ذکر کررتے جوئے فرمایا کرخروج وجال سے پہلے تین سال (ایسے) ووں گے کہ پہلے سال میں آسان ایک تیانی بارش اور ز مین ایک تبائی پیدادارگوروک لے گی ، دوسرے سال میں آسان دو تبائی باش اور زهن وو تبائی پیدادار روک لے گی اور تیسرے سال میں آسان تھل ہارش اور زمین کھل پیدادار روک لے گی اور كوئى ۋازھ دالا ياسم دار جانور نه بيچ گا، سب بلاك ،و جانيس حضرت اساء رمنی الله عنها فر ماتی میں که مجر حضور ك لوك وجال سے متعلق آپ كى بيان كردہ حديث سے كافى عملين اظرآ رہے جیں۔ آپ سائيني نے دروازے كے دونوں كوار بكر كرفر مايا-اے اساء! كيابات عبى في عرض كياك وجال كا ذكر كرك أو آب عام الله في عارب ول ميني لخ من (اور بمیں بہت خوف محسول جورما ہے) آپ سی الیا نے فرمایا كداكروه ميرى زندگي مين فكاتو مين اس سے مقابلد كرول كاورند مرمسلمان پرالقد ميري طرف سے كافظ بے -حضرت ال، رضي الله عنبا في عض كيا يارسول الله! بخدا! جم تو آنا كوند سيت جن، روني يكا كركهان بنيس يات كدبجوك لك جاتى ساس وقت مسلمانون كاكيا حال مِوكًا؟ فرمايا كه ان كوآسان والوں ( فرشتوں ) كى طرح تشيخ وتقديس بي كافي بوكي-''

### فأنده

مند احمد ہی کی ایک اور روایت میں حفزت اساء رمنی اللہ عنہا ہے'' وجال'' کا کانا ہونا بھی مروی ہے۔اس سے پہلے آنحضرت سلٹھیٹیٹر نے اس حدیث کی تبلیغ کی دمیت بھی فرمانی تھی جیسا کے ذیل کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے۔ ﴿ فَمِن حَضِر مَجلَسي، و سمع قولي، فليبلغ الشاهد منكم الغائب﴾

''کیں جو شخص میری مجلس میں حاضر ہواور میری بات ہے تو اس حاضر کو جائے کہ مائب تک اس کو پہنچا دے۔''

(۲۴) حضرت ام شریک رضی الله عنها کی روایت

# خروج د جال کے وقت عرب کہاں ہوں گے؟

﴿عن ام شريك انها سمعت النبي النبخ يقول: ليفرن النساس من الدجال في الجبال؟ قالت ام شريك: يارسول الله! فاين العرب يومنذ؟ قال: هم قلبل أنه (منم عدم)

'' حضرت ام شر یک رضی الله عنها فرماتی جیں کہ میں نے حضور شخیائینے کو بیوفرماتے ہوئے سنا اوگ دجال سے بھاگ کر پہاڑوں میں پناہ لینے پرمجبور ہو جانمیں شے، ام شر یک نے عرض کیا یارسول الله! اس وقت عرب کہاں بول شے؟ فرمایا وہ بہت تھوڑے ہول میں ''

(۲۵) حضرت ابوالدرداء رضی الله عنه کی روایت

## فتنه وجال ع حفاظت كاطريقه

﴿عن ابى الدوداء ان النبى الله الله عن حفظ عشر أيات من اول سورة الكهف، عصم من فتنة الدجال الله المم المم المم المم المم المم

" حضرت ابوالدرداء رضى الله عنه ے مروى ب كه حضور الله الله

### نے فر مایا جو شخص سورہ کبف کی ابتدائی دس آیتیں منظ کر لے وہ وجال کے فتنے ہے محفوظ رہے گا۔''

### فائده

یمی حدیث حضرت الوالدردا، رضی اللہ عند سے سنن الی داؤد میں بھی مردی ہے۔حوالہ کے لئے ملاحظہ ہو حدیث نمبر ۴۳۲۳

نیز یکی حدیث معفرت ابوالدرداه رضی القد عندے سنن تر ندی میں بھی مردی ہے۔ حوالہ کے لئے طاحظ ہو صدیث نمبر ۲۸۸۸۔ البتدا تنافر ق ہے کہ تر ندی کی روایت میں "صورة کہف کی ابتدائی تمین آیات" کا ذکر ہے جب کہ اول الذکر دونوں روایتوں میں "دی آنیول" کا ذکر ہے۔ میں "دی آنیول" کا ذکر ہے۔

# (۲۷) حفرت مفینه رضی الله عنه کی روایت

# وجال کے ساتھ دوفرشتے ہوں گے

وعن سفينة مولى رسول الله مالية قال. خطبنا رسول الله مالية قال. خطبنا رسول الله مالية قال. خطبنا رسول الله مالية قبلى الاقد حذر الدجال امته، هو اعور عينه البسرى، بعينه البمنى ظفرة غليظة، مكتوب بين عينيه "كافر" يخرج معه و اديان احدهما جنة و الآخر نار، فناره جنة و جنته بار، معه ملكان من الملاتكة يشبهان نبيين من الانبياء لوشنت ان اسميهما باسمائهما و اسماء آبائهما، و احد منهما عن يمينه، و الآخر عن شماله، و ذلك فتنة فيقول الدجال المست برسكم، الست احى واميت، فيقول له احد المملكين كذبت، ما يسمعه احد من الناس الاصاحبه المملكين كذبت، ما يسمعه احد من الناس الاصاحبه

فيقول له صدقت، فيسسعه الناس فيطون انه انما يصدق الدجال، وذلك فتنة، ثم يسبر حتى يدخل المسدينة فلا يؤذن له فيها فيقول: هذه قرية ذاك الرجل، ثم يسبر حتى ياتى الشام فيهلكه الله عند عقبة الهيق المرام نادس الما تذائى الشام فيهلكه الله عند عقبة الهيق المرام نادس المرام المرام المرام في المرام المرام في المرام في المرام عن المرام في المرام في

'' حضور سائی آیا کی آزاد کردہ غاام معفرت سفیندر جسی اللہ عقد کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور سائی آیا کی جسی خطبہ دیے ہوئے ارشاد فر مایا کہ آگاہ رہوا بھے سے پہلے ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فقت سے ڈرایا ہے دہ وہا کی آگئے سے گانا ہوگا اور اس کی دا کی آگئے ہوئا، اس کی دونوں آ بھول کے درمیان'' کافر'' کلما ہوگا، وہ اس حال میں خروج کر ہے گا کہ اس کے ساتھ دد وادیاں ہولا، وہ اس حال میں خروج کر ہے گا کہ اس کے ساتھ دد وادیاں ہول گا کہ اس کی جہنم دراصل جنت ہوگا۔ اور جنت دراصل جنت ہوگا۔

اس کے ساتھ وہ فرشتے ہول گے جو دو نمیول کے ماتھ وہ فرشتے ہول گے جو دو نمیول کے مشاہیہ ہول کے، اگر میں جاہول تو ان دونوں اور ان کے والدین کے نام بھی ذکر کرسکتا ہوں، ان میں ہے ایک دجال کی دا کی جانب اور دوسرا با نمیں جانب ہوگا اور یہ ایک آز مائش ہوگی کہ دجال کی جی گا کیا میں موت و زندگی نہیں ویتا، ان میں سے ایک فرشتہ کیے گا کہ تو جھوٹ بولتا ہے لیکن یہ بات اس کے ساتھی کے علاوہ کوئی اور نہ من سے گا، اس کا ساتھی کے علاوہ کوئی اور نہ من سے گا، اس کا ساتھی کے گا تو جھوٹا ہے ) لوگ اس کومن لیس ساتھی کے گا تو جھوٹا ہے ) لوگ اس کومن لیس سے اور یہ ایک سے دور ایک بین جو نال کی تقدہ بی گا لیکن اس کومن لیس فرند ہوگا، چر دجال روانہ ہو کر مدید جینے گا لیکن اس کو وہال واضاحہ فتنہ ہوگا، چر دجال روانہ ہو کر مدید جینے گا لیکن اس کو وہال واضاحہ فتنہ ہوگا، چر دجال روانہ ہو کر مدید جینے گا لیکن اس کو وہال واضاحہ

کی اجازت نہ ملے کی اور وہ سُب کا کہ یہ اس آ ونی کی ستن ہے ('یعنی حضور مشینی کی کی پھر چلن ہوا شام پیٹی کا ، اور وہاں اللہ تعالیٰ اے''افیق'' نامی گھانی کے قریب بلاک 'روادیں گے۔''

#### فأكده

ال حدیث کی تخ یک ام قرطی نے بھی اپنی کتاب "التذکرہ فی احوال الموتی ہا اس حدیث کی تختیم المج الموتی ہا امور الا القاسم بغوی کی بختیم المعجم کے حوالے سے ک ہو اور اس کے بعد ابن برجان کی کتاب الارشاد کے حوالے سے ان کا یہ قول نقل کیا ہے کہ میرا غالب گمان ہے ہے کہ ان دو فرشتوں کی مشابہت جن نبیوں سے جوگ دہ حضرت میں ملیہ السلام اور حضور ساتھ یہ المج اس کی مشابہت ایک فرضتے پر ڈال دی جائے تو اس سے یہ لازم اگر حضرت میں علیہ السلام کی مشابہت ایک فرضتے پر ڈال دی جائے تو اس سے یہ لازم آئے گا کہ میں تی قاتل ہوں اور میس بی مصدق ہوں گو بظاہر سی ، پھر سب سے بری آئے گا کہ میں تی قاتل ہوں اور میس بی مصدق ہوں گو بظاہر سی ، پھر سب سے بری بات ہے کہ خود حضور ساتھ بینی اس لئے اس کی کر یہ میں پڑنے کی بھی ضرورت نہیں ، بات ہوں گئی جلی عفرورت نہیں ،

ری حضور سیٹیلینی کی مشابہت تو وہ عمل و تیاس کی سی بیزان پر پوری نہیں امر تی اس لئے کہ جس نبی صادق وصدوق سیٹیلینی کی خواب میں زیارت ہونے پر حققی زیارت کا مرد وہ سایا گیا ہے، جن کو سرا پا ہدایت بنا کر بھیجا گیا ہے اگر انہیں کی مشابہت ڈال وئی جائے تو اس حدیث کا مضمون مشکوک ہو جائے گا جس میں آپ سیٹیلیلیٹی نے فریاں:

> ﴿من رأنى فى السنام فقد رانى فان الشيطان لايتمثل بى ﴾ (١٤١٨ ل ١٩٩٣)

اس لئے اندھیرے میں تیر چلانے سے بہتریہ ہے کاس کواللہ کے سپر وکر دیا جات اور

خود ابتهاي هم ۾ اکتفاءَگرينا ڄائے۔والقد اعلم

# ( ۲۷ ) حضرت ابو بكره رضى القدعنه كي روايت

### مدینه منوره کے سات دروازے

(الف) ﴿عن ابى بكرة عن النبى سَنَةُ قال: لايدخل المدينة رعب المسيح الدجال، لها يومنذ سبعة ابواب، على كل باب ملكان ﴾ (ابخارى ١-١٠٦٨-١١٥١) 

"حضرت ابوكره رضى الله عند عم وى بركحفور من أي في فرايا من دجل المارة عند عند هم داخل نه دو سكوكا، الله وال مدينة عمر داخل نه دو وقر في دائل نه يد كرمات ورواز عنول هي ورواز عن مردوقر في بول على مات ورواز عنول عنه ورواز عن مردوقر في بول على الله المول على الله المول على الله المول على الله المول على المول عل

# وجال کے مال باپ کا حلیہ

(ب) ﴿عن ابى بكرة قال: قال رسول الله المستند بمكث ابو المدجال و امه تبلاتين عاما لا يولد لهما ولد، ثعر يولد لهما علام اعور اضرشىء و اقله منفعة، تنام عيناه ولا ينام قبله، ثعر نعت لنا رسول الله المستند ابويه فقال: ابوه طوال ضوب الملحم كان انفه منقار، و امه امراة فرضاخية طويلة الثلايين الع ﴿ (الجائلة مَن ٢٢٣٨) من وصاحية طويلة الثلايين الع ﴿ (الجائلة مَن ٢٢٣٨) من وصاحية على التدعم مال تك المن عال على رجي من قربايا وجال ك مال بال آمي مال تك الله عال على رجي كرفنو الله المناب الم

ی تعمیں قربونی کی لیکن ول نہیں ہوئ گا، گھر حضور سیّبر پھر نے ہورے سامنے اس کے والدین کا حلیہ بیان فر مایا کداس کے باپ کا قد لمبا، چھر برا بدن ،طوطے کی چوٹے گی طرح ٹاک جوگ اوراس کی مال نیز گوشت اور بڑی چھاتیوں والی عورت ہوگی۔''

(۲۸) حضرت ابوذ رغفاری رضی الله عنه کی روایت

# كياابن صياد د جال ہے؟

﴿عن ابى ذر انه قال: لان احلف عشر مرات ان ابن الصائد هو الدجال احب الى من ان احلف مرة واحدة انه ليس هو انه

(مند امر، كذانى أميح الد جال للطمطادى ص ٢٥) " هنترت ابوذر رضى القدعة فرمات ميں كه مجھے دس مرتبه ابن صائد كے " دجال" مونے كى قتم كھانا زيادہ پسندے بي نسبت اس كے كہ ميں ايك مرتبه اس كے " وجال" نه بونے كی فشم كھاؤں۔"

### فاكده

ا بن صیاد کے متعلق کھل تفصیلات گذر چک جیں۔ یہاں صرف یہ دکھلا نامقصود ب کہ '' دہبال'' ہے متعلق حضرت ابوذ رغفار نی رضی اللہ عنہ ہے بھی روایت مروی ہے جن کی سادگی اورا یمانی مفتحت سابہ میں بھی مسلم تھی۔

(۲۹) حضرت نواس بن سمعان اا کالی رفنی الله عنه کی روایت

### دجال كاحليه اور حالات

ه عدد السواس سر سمعان قال لاكر رسول الله الله

الدجال ذات غداة فيخفص فيه و رفع، حتى ظنناه في طانفة النبخل، فلما رحنا اليه عوف ذلك فينا، فقال. ماشانكم؟ قلنا: يارسول الله! ذكوت الدجال غداة فخفضت فيه و رفعت، حتى ظنناه في طائفة النخل، فقال: غير الدجال اخوفني عليكم، ان يخرج و انا فيكم، فانا حجيجه دونكم، و ان يخرج و لست فيكم، فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسليم، انبه شباب قطط، عينه طافئة، كاني اشبهه بعيد العزى بن قطن، فمن ادر كه منكم فليقرأ عليه في اتح سورة الكهف، انمه خارج خلة بين الشام و العراق، فعاث يمينا وعاث شمالا، يا عباد اللَّه! فاثبتو ١، قلنا: يارسول اللّه! وما لبثه في الارض؟ قال: اربعون يوما، يوم كسنة، و يوم كشهر، و يوم كجمعة، و ساثرا يامه كايامكم، قلنا: يارسول الله! فذلك اليوم الذي كسنة، اتكفينا فيه صلوة يوم؟ قال: لا، اقدروا له قدره، قلنا: يارسول الله؛ وما اسراعه في الارص ؟ قال: كالغيث استدبر ته الريح، فياتي على القوم فيد عوهم، فيؤمسون به و يستجيبون له، فيامر السماء فتمطي، والارض فتنبت، فتسروح عليهم سارحتهم، اطول ماكانت ذري، و اسبغه ضروعا، وامده خواصر، ثعرياتي القوم، فيد عوهم فيردون عليه قوله، فينصرف عنهم، فيصبحون ممحلين، ليس بايديهم شي من امو الهم، و بمربالخربة فيقول لها: اخرجي كنورك. فتبعه

كنوزها كيعاسيب النحل، ثم يدعو رحلا ممتلنا شبابا، فيضو بمه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض، ثمر بدعوه فيقبل وينهلل وجهدو يضحك، فبينما هو كذلك اذبعث الله المسيح ابن مريع عليه السلام. فينزل عند المنبارة البيضياء شرقي دمشق بين مهروذتين، واضعا كفيه على اجنحة ملكين، اذا طاطا راسه قطر، و اذا رفعه تحدرمنه جمان كا للؤلؤ، فلايحل لكافر يجدريح نفسه الامات، و نفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، فيطلبه حتى يدركه بباب لد، فيقتله، ثم باتى عيسى قوم قد عصمهم الله منه، فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة، فبينما هو كذلك اذ اوحى الله الى عيسى عليه السلام. اني قد اخرجت عبادًا لي، لا يدان لاحد بقتالهم، فحوز عبادي الى الطور، و يبعث الله ياجوج ماجوح الح)

(LPLP plan)

'' دھنرت نواس بن سمعان رہنی القد عند سے مردی ہے کہ ایک دن صبح کے وقت صفور سٹھ فیٹے نے دجال کا ذکر فرمایا اور جمیں اس کے نشیب و فراز ہے آگاہ کیا۔ جس کی وجہ ہے ہم سیسجھے کہ شاید دجال قربی نخلستان میں ہو، جب ہم شام کے وقت دوبارہ حاضر ہوئے تو آپ سٹھ فیٹے نے ہمارے چیروں کی کیفیت کو بھانپ کر فرمایا کہ تمہیں کیا جوا؟ ہم نے عرض کیا کہ یارسول الند! آپ سٹھ فیٹے نے صبح کے وقت دجال کا جو تذکر و فرمایا تھا اور ہمیں اس

نی نخلشان میں موجود ہے۔

آپ ستبیلی نے فرمایا کہ جھے تبدار معلق و بہال کے علیہ سلط کے ملاوہ دوسری چیز ( گمراہ لیڈرول اور سربراہول) کے سلط میں زیادہ خوف محسول جوتا ہے کیونگ آئر وہ میری زندگی میں نظائق تمہاری طرف سے میں اس کا مقابلہ کرول کا اور آئر وہ میری فیہ موجودگی میں نظائق ہم مؤمن اپناوفاع خودگر لے اللہ ہم مسلمان کا میری طرف سے محافظ ہے، یاد رکھوا کہ د جال نو جوان، انتہائی میری طرف سے محافظ ہے، یاد رکھوا کہ د جال نو جوان، انتہائی کی دو عبدالعزی بن قطن کے مشابہہ ہوگا، تم میں سے جو شخص اس کو وہ عبدالعزی بن قطن کے مشابہہ ہوگا، تم میں سے جو شخص اس کو فرون شام اور حراق کے درمیان ایک راہتے یہ جوگا، اور وہ وائیں باکھی شام اور حراق کے درمیان ایک راہتے یہ جوگا، اور وہ وائیں باکھی شام اور حراق کے درمیان ایک راہتے یہ جوگا، اور وہ وائیں باکھی شام اور حراق کے درمیان ایک راہتے یہ جوگا، اور وہ وائیں باکھی شام کو کا خطاج م کرنا۔

ہم نے عرض کیا یارسول اللہ! زیمن میں وہ کتا عرصہ رہے گا؟ فرمایا چالیس دن جن میں سے ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا، ایک دن مینے کے برابر ایک دن ہفتہ کے برابر اور ہاتی دن تمہم رفوں کی طرح ہوں گے، ہم نے عرض کیا یارسول اللہ! جو دن لورے سال کے برابر ہوگا، کیا اس میں ہمیں ایک ون کی نمازیں کافی ہوں گی؟ فرمایا نہیں، بلکہ تم اس کیلئے اندازہ کر، اس ہم نے عرض کیا یارسول اللہ! اس کی تیز رفآری کیمی ہوگی؟ فرمایا اس ہارش کی طرح جس کو چھے ہے ہوا ہا تک ربی ہو، چوگانچہ (وہ ای رفآر کے ایک وی عرب کو چھے ہے ہوا ہا تک ربی ہو، چنانچہ (وہ ای رفآر ہے) ایک قوم کے پاس آگر انہیں دموت وے گا، وہ اس کی بات مان کر اس پر ایمان لے آئیں گے، بھر

، بال آ مان و بارش برسانے كا حكم دے كا تو وہ بارش برسائے كا،
اور زمين كو حكم دے كا تو وہ اپنى پيداوار اكائے كى اور ان ك جو نور
شام كے وقت اس حال ميں واپس آ يا كريں ك كدان ك و بان
خوب او نجي بحن فوب لبريز اور تو حيس خوب بحرى ہوئى وول كى۔
بجر ايب جماعت ك پاس جاكر انبياں دموت دے كا،
وو اس كى دوحت روكر ديں كے اور دجال واپنى چلا جائے كا ليكن
وفى مال ياتى ندر ب كا و ليح دجال ايك ويرائے پر گذر كا اور
اس كے بيجي اس طرح جيس كے وجے شهد كى كھيال اپنى ملكمى
اس كے بيجي اس طرح جيس كے وجے شهد كى كھيال اپنى ملكمى

پھر دجال ایک پرشاب نو جوان کو بلائے گا اور اے

ہوار مار کردو گلووں میں تقلیم کردے گا اور ان گلزول کے دہرمیان

اتنا فاصلہ: وجائے گا جتنا تیم مارئے والے اور اس کے نشائے کے

درمیان ہوتا ہے، پھر اس کو آواز دے گا تو وہ زندہ ہو کر بشائی
بشائی چیرے کے ساتھ بنتا ہوا اس کے سائے آجائے گا، ای

دوران اللہ تعالی حضرت بیٹی این مریم خلیہ السلام کو بھیج دے گا اور

وہ ملکے زردر بگ کے دو کیڑوں کو زیب تن کے ہوئے دمشق کے

وہ گئی زادر رنگ کے دو کیڑوں کو زیب تن کے ہوئے دمشق کے

مشرقی جانب سفید مینارے پر نزول فرما تیم گے، دونوں ہاتھ دو

فرشتوں کے پروں پررکھے ہوں گے، جب سر جھکا کیں گے تو اس سے

فرشتوں کے پرول اور موتیوں کی طرح قطرے ڈھلیں گے، جس

جاندی کے دانوں اور موتیوں کی طرح قطرے ڈھلیں گے، جس

کا فرکوآ ہے کے سائس کی ہوا ہیئیے گی و جیس م جائے گا، اور آپ کا

#### فائده

صحيح مسلم كى اس روايت كے متعلق چندامور قابل غور أي ..

- (۱) یے روایت بخاری اور نسائی کے علاوہ باتی تمام اسحاب سحات نے نقل کی ہے ابوداؤو نے ۱۳۳۱ پر، ترفدی نے ۲۲۴۰ پر اور ابن ماج نے ۵۵۰ پر اس کی تخ تن کی ہے۔
- (۲) نوری روایت بہت طویل ہے گو کہ ویگر مصنفین نے اس کمل حدیث کو " ذکر الد جال" ئے تحت نقل کیا ہے لیکن ہم نے اختصار کے پیش نظریبال متعلقہ جسہ ذکر کرنے بری اکتفا کیا ہے۔
- (٣) حدیث کے مندر بات پر تو مختلف موضوعات اور عنوانات کے تحت تفصیلات و کرکر کی جا تجلیس و بیال ہے ذکر کرنا مقصود ہے کہ اس حدیث کے راوی جسمت نواس بن سمعان دالی رہنی القد حنہ شاید اس جیٹیت سے سب سے زیادہ مظلوم تیں کہ جیٹیق کے نام پر افساد کے دالے والے اصلات کے نام پر افساد کے

ماہم ین میرو بنینند سے کروٹ روال هخذات نے اس ام کے کی سحانی و بھی متالیم کرنے سے کی سحانی و بھی متالیم کرنے سے کیسر انجار کردویا ہے اور انتہائی زور شور سے دنوی تراشا ہے کہ فہرست سحابہ بھی اس تام کے کئی محانی کا تذکر و نہیں مات، چنانچے "سیر الصحابہ" کے نام سے اردو زبان و ادب میں جو عظیم الشان نو تحییر جندوں پر مشتمل ایک انسانی فوجی ہوا ہے اس میں بھی ان کے حالات تو در کنار، نام تک فرور نہیں۔

درامسل اس کے پس پردہ'' انکار حدیث'' کی جوروح کارفر ماہ وواسحاب بھیرت و کھی انگھوں دکھائی دیتی ہے اور اہل علم کے نزدیک اس لچر احتراض کی جو رقعت ہو تھی ہو گئی و بھی چیسی جیزئیس ، کیا '' سرااصحاب' بھی کسی صحابی کا تذکرہ نہ ہوتا اس صحابی کے عدم و جود کی دلیل ہو عکتی ہے؟ کیا کسی محقق کو دوران تحقیق ان کے حالات و ستیاب نہ ہونے سے ان کے''فرضی شخصیت'' ہونے کا فتوی صادر کرنا تھی ہو سکتا ہے؟ یقینا ہر محقد کے نزدگی اس کا جواب نفی میں ہوگا، اور راقم الحروف کا جواب بھی میں ہوگا، اور راقم الحروف کا جواب بھی میں نبوگا، اور راقم الحروف کا جواب بھی اس کے طالات سے متعلق یبال صرف ایک دو حوالے ہدیدہ قار تھی کرنا مقصود جیں تاکہ اس '' فرضی شخصیت'' کے طالات سے پردہ اشکایا جا ہے۔

عافظ ابن حجر معلل في الي مشهور كتاب" تقريب العبديب" مي تحرير فريات

-0

﴿ النواس، بتشدید الواوثه مهملة، ابن سمعان بن خالد الکلابی او الانصاری، صحابی مشهور سکن بالشام (ترب احمد یب ۲۰۸۰ ۲۰۰۸)

اورطامه ابن افتح این شجره آفاق کتاب اسدالفاید میس تحریر فرمات بیل -فنواس بین سمعان بین خالمد بن عمرو بن قوط بس عبدالله بین ابسی بیکر بن کلاب بن ربیعة بن عامر بن صعصعة العامرى الكلابى، معدود فى الشامبين، يقال ان اباه سمعان بن خالد وفد على النبى على فدعاله، واهدى الى النبى على فتها فعاله من النبى على المتعوذة فتركها وهى الكلابية وقد اختلفوا فى المتعوذة كثيراً (الدافاية بن الكلابية وقد اختلفوا فى المتعوذة كثيراً الهرافاية بن الكلابية وقد اختلفوا فى المتعوذة

' معفرت نواس بن سمعان بن خالد بن عرو بن قرط بن عبدالله بن الي بكر بن كلاب بن ربيعه بن عام بن صعصد العامرى الكافي التحار الي الي بكر بن كلاب بن ربيعه بن عام بن صعصد العامرى الكافي كاشار شاى صحابه رضى الله عنهم مين موتا ہے۔ كبا جاتا ہے كه ان كے وقد كم والد سمعان بن خالد محضور سي الي في قدمت ميں ايك وقد اور انہول نے حضور سي الي في كو دو جو تيال جي كي قرمان كي موت جو آپ الي الي بين كي تحميل جو آپ سي انہول نے اپنى بمن كي شادى حضور سي انہول نے اپنى بمن كي شادى حضور سي الي الي الي بين كي شادى حضور سي انہول نے اپنى بمن كي شادى حضور سي انہول نے اپنى بمن كي شادى حضور سي انہوں کے اور انہوں الي مي بين جو آپ ميں جو آپ ميں جو آپ ميں جو آپ ميں انہوں کے اور انہوں کي خار ميں انہوں اور انہوں کي انہوں جو انہوں کے درمیان بہت اختلاف ایا جاتا ہے۔

اورمولا ناسعید انصاری سیرالصحابی ۲ حصد دواز دہم ص ۱۹۹ پر ان کے والد کے حالات لکھتے ہوئے رقم طراز ہیں۔

''صاحب اصابے نے ان کے تذکرہ میں صرف اتنا لکھا ہے کہ یہ بنو قریظ سے تھے۔ آنخضرت سٹھنائیلم کی خدمت میں آئے۔ آپ سٹھنائیلم نے ان کے لئے برکت کی دعا کی اور ان کے سر پر اپنا دسجے شفقت چھیرا۔ مادب نج میر نے اتفاور اضاف کیا ہے کہ ان سے نہم احادیث بھی مرون میں جوان کی اوار کے پائ موجود میں۔'' (۳۰) حضرت ٹافع میں عشبہ رضی اللّٰہ عشر کی روایت

خرون وجال فتح روم کے بعد بوگا

وعى نافع س عبة قال: كما مع رسول الله عنوة في غزوة قال فاتى النبى من قوم من قبل المعرب، عليهم ثباب الصوف، فوا فقوه عند اكمة، فانهم لقيام و رسول الله من قاعد، قال قالت نفسى: انتهم فقم بينهم و بينه، قال: ثم قلت: لعله نجى معهم، فاتبتهم فقمت بينهم و بينه، قال. فحفظت منه اربع كلمات، اعلمن في يدى، قال تعزون جزيرة العرب، فيفتحها الله، ثم فارس، فيفتحها الله، ثم تغزون الروم فيفتحها الله، ثم تغزون الدجال فيفتحه الله، ثم تعزون الدجال فيفتحه الله، ثم الله، قال: فقال نافع. يا جابر الامرى الدجال يخرج حتى يفتح الروم في المحال المحال المخرج

" حضرت تافع بن متبدرض القد عد فربات جین کہ ہم ایک فروہ هی صفور سائیلینی کے ساتھ سے، آپ کے پاس سفر ب کی طرف سے اوگوں کی ایک جمائی کیڈوں میں لمبوس آئی، ان کی طاقات حضور سائیلینی کے باس او کی جب کدوہ کرنے ہوئے جہائی کے باس او کی جب کدوہ کرنے ہوئے کہ وار آپ سائیلینی کشریف فربا تھے۔ میں نے ول جس سوچا کہ تالی، ان کے اور حضور سائیلینی کے درمیان جا کر ولی طرا ہوجا، مہیں ایسا نہ ہو کہ ہے آپ کے ساتھ وی دھوک کردیں

پھر میں نے موج کو کمکن ہے کہ آپ ان کے ساتھ آ بت آواز ہے ہاتھی کررہ ہے ہوں، ہم حال میں چل ہوا ان کے اور حضور سے اللہ ا کے درمیان آگر گوا ہو گیا، میں نے آپ کی زبان سے نظنے والے چار کھات محفوظ کر لئے جمن کو میں اپنے ہاتھ پرشہ رکر رہا قا۔

آپ سر الله اس جرار او این کم جزیرة حرب میں جہاد کرو گ، الله اس کو فتح کروا دیں گ، پھر فارس والوں سے جہاد کرو کے اللہ اے بھی فتح کروا دیں گ، پھر دوم سے جہاد کرد گ اور اللہ اس پر بھی فتح عطافر مائیس گ، پھرد جال سے جہاد کرد گ اور اللہ اس بر بھی فتح علی فیر اللہ علیہ کار''

راوی کہتے میں کہ حضرت نافع رضی اللہ عندنے قربایا اے جاہر! اس لئے ہم بچھتے میں کہ وجال کا خروج اس وقت تک خبیں ہوگا جب تک روم فتح ند ہو جائے۔"

فاكده

یجی روایت اختصار کے ساتھ سنمن ابن ماجد بیس بھی م وی ہے۔ حوالہ کئے گئے ملاحظہ بوجدیث نمبر ۹۱ ۲۰۰۱۔

(۳۱) حضرت مجمع بن جاربيرضي الشدعنه كي روايت

باب لداور دجال كاقتل

وعن محمع بن جارية الانصاري قال سمعت رسول الله سيّة يقول: يقتل ابن مريم الدحال بباب لدي (الجامع للتومذي: ٢٣٢٠)

" هنزت مجمّع بن جاريه انساري دني الله عند فرات جي " يا شل ت صفور سيناريني لويدفو مات جوت نه ہے هنزت صحص ان مريم عايد السلام و جال کو" باب لد" برقش کرن ہائے۔"

( mr ) حضرت فاطمه بنت قیس رضی الله عنها کی روایت

(٣٣) حضرت ابوامامه البابلي رضي الله عنه كي روايت

# فطبه ونيوى متزيلي

فعن ابى امامة الباهلى قال خطا رسول الله تنظم فكان اكثر خطبته حديثا حدثناه عن الدجال و حديناه، فكان من قوله ان قال اله لم تكن فتنة فى الارص، منذ درا الله ذرية آدم، اعظم من فتة الدجال، و ان الله لم يعث نبيا الاحذر امته الدجال، و انا آحر الالبياء و انتم آخر الامم، وهو خارج فيكم لامحالة و ان يحرج و انا بين ظهر انبكم، فانا حجيج لكل مسلم، و ان يخرج من سعدى فكل امرئ حجيج نفسه، والله حليفتى على مسلم، و انه يخرج من حلة بين الشام و العراق، فيمبث يمينا و يعبث شمالا، يا عماد الله فاثبتوا، فانى ساصفه لكم صفة لم يصفها اياه بي قبلى، انه يبدأ فيقول انا نسى، ولا سى معدى، ثم يتى فيقول انا فيقول انا نسى، ولا سى معدى، ثم يتى فيقول انا

ربکسم، ولا تسرون ربکس حتی نموتوا، و انه اعور و ان ربکسه لیس باعور، و انه مکتوب بین عبیه کافر، یقراه کل مؤمن، کاتب او غیر کاتب، و ان من فتنته ان معه جنة و نارا، فساره جنة و حنت دار، فمن انتلی بناره فلیستعث بالله و لیقرا فواتح الکهف، فتکون علیه بردا و سلاما کما کانت النار علی ابراهیم، و ان من فتنته ان یقول لاعبرایی: ارأیت ان بعثت لک اباک و امک، اتشهدانی ربک؛ فیقول: بعشم، فیتمثل له شیطانان فی صورة ایه و امه فیقولان یا بنی اتبعه فانه ربک.

وان من فتنته ان يسلط على نفس واحدة، فيفتلها، و ينشرها بالمنشار، حتى يلقى شقتين، ثع يقول: انظروا الى عبدى هذا، فانى ابعثه الآن، ثعر يزعم ان له رباغيرى، فيعثه الله و يقول له الخبيث، من ربك؛ فيقول: ربسى اللهه، و است عدو الله، انت الدجال، والله ماكنت بعد اشد بصيرة بك منى اليوم.

قال ابسو المحسن الطنافسي. فحدثنا المحاربي عن ابي سعيد قال. قال رسول الله عنية: ذلك الرجل ارفع امتى درجة في الجنة

قال قال ابوسعید: والله! ما کنا بوی ذلک الرجل الاعمر بن الخطاب حتی مضی لسبیله.

قال المحاربي. ثم رحما الي حليث ابي رافع، قال. و ان من فتنته اليامر السماء ال تعطر فتمطر، ويامر الارص ال تنت فتنت، و ال من فتنته ال يمر بالحى فيكذبونه، فلا تبقى لهم سائمة الاهلكت، وان من فتنته ان يمر بالحى فيتمد قونه، فيامر السماء ان تسمطر فتمطر، ويامر الارض ان تنبت فتنبت، حتى تروح مواشيهم من يومهم دلك، اسمن ما كانت واعظمه، و امده خواصر، وادره ضروعا، و انه لايتقى شئ من الارص الاوطنه و ظهر عليه الامكة و المدينة، لا ياتيهما من نقب من نقابهما الا لقيته الملائكة بالسيوف صلتة، حتى ينزل عند الظريب الاحمر، عند منقطع السبخة، فترجف المدينة باهلها ثلاث رجفات، فلايسقى منافق ولا منافقة الاخرج اليه، فتنفى الخيث منها كما ينفى الكير خبث الحديد، و يدعى ذلك اليوم يوم الخلاص.

فقالت ام شريك بنت ابى العكر: يارسول الله فابى العرب يومنذ قال: هم يومنذ قلبل، وجلهم ببيت المقدس، و اما مهم رجل صالح، فبينما امامهم قد تقدم يصلى بهم الصبح، اذنزل عليهم عيسى ابن مريم الصبح، فرحع ذلك الامام ينكص، يمشى القهقرى، ليتقدم عيسى يصلى بالناس، فيضع عيسى يده بين كتفيه، شم يقول له: تقدم فصل، فانها لك اقيمت، فيصلى بهم امامهم، فاذا انصر ف قال عيسى عليه السلام افتحوا الباب، فيفتح، ووراء ه الدجال معه سعون الله يهودى، كلهم ذو سيف محلى وساج، فادانظر اليه الدجال داب كما يدوب الملح في الماء،

و يطلق هارنا، ويقول عيسى عليه السلام ان لى فيك ضربة لى تستقى بها، فيدركه عند باب اللد الشرقى فيشتله، فيهزم الله اليهود، فلايبقى شي مما خلق الله يشوارى به يهودى الا انطق الله ذلك الشي، لا حجرولا شحوولا حائط ولادابة الا الغرقدة، فانها من شجرهم لاتشطق الاقال يا عبدالله المسلم! هدا يهودى، فتعال اقتله.

قال رسول الله على وان ايامه اربعون سنة، السنة كالشهر، والشهر كالجمعة، و آخر ايامه كالشررة، يصبح احدكم على باب المدينة فلا يلغ بابها الآحر حتى يمسى، فقيل له. يارسول الله! كيف نصلى في تلك الايام القصار؟ قال. تقدرون فيها الصلوة كما تقدرونها في هذه الايام الطوال، ثعر صلوا.

قال رسول الله الله الله فيكون عيسى ابن مويم عليمه السلام في امتى حكما عدلا، و اماما مقسطا و ان قبل خبروج الدجال

ثلاث سنوات شداد، يصب الناس فيها جوع شديد، يامر الله السماء في السنة الأولى ان تحبس ثلث مطرها، ويامر الارص فتحس ثلث باتها، ثع يامر السماء في النائية فتحس ثلثي مطرها، ويامر الارض فتحبس للثي باتها، ثعريامر الله السماء في السنة النائذة، فتحبس مطرها كله، فلا تقطر قطرة، ويامر

الارص، فنحس باتها كله فلا تست حصراء، فلا تقى شات ظلف الاهلكت، الا ماشاء الله قبل: فما يعبش الساس فني ذلك الرمان؟ قال التهليل و التكبير و التسبيح و التحميد، و يحرى ذلك عليهم محرى الطعام.

قال ابو عبدالله: سمعت ابا الحسن الطنافسي يقول سمعت عبدالرحمُن المحاربي يقول: يبغى ان يدفع هذا الحديث الى المؤدب، حتى يعلمه الصبان في الكتاب﴾ (السنن لابن ماجة: ٢٠٥٠)

'' دھنرت ابوامامہ بالحلی رضی اللہ عزفر ماتے ہیں کہ ایک ون حضور سے اللہ نے ہجارے ما کے دون حضور سے اللہ کے ہجارے ما سے خطبہ ارشاد قربایا جس کا اکثر حصہ حدیث د جال اور اس سے ذرانے پر مضتل تھا چنانچ اس سلطے ہیں آپ سیجی ارشاد قربایا کہ جب سے اللہ نے اوال و آوم کو چیدا کیا ہے، و نیا جس کوئی فقند و جال کے فقند سے ہزائیس ہوا، اور اللہ نے جس نی کوئی مبعوث فرمایا اس نے اپنی امت کوفقندہ و جال سے ڈرایا ہے، اب جس آخری نی ہول اور تم آخری امت اس سے ڈرایا ہے، اب جس آخری فی ہول اور تم آخری امت اس

اگردہ میری موجودگی میں نگل آیا تو برسلمان کی طرف ے اس کا مقابلہ کرنے کے لئے میں موجود ہوں اور اگر اس کا خروج میرے بعد ہوا تو ہر مسلمان اپنا دفائ خود کر لے گا اور اللہ میری طرف سے ہر مسلمان کا محافظ ہے۔ وہ شام اور ع ال کے درمیان ایک داستا سے خروج کرے گا اور داخیں باحی فساد نہمیان ایک داستا ہے خروج کرے گا اور داخیں باحی فساد نہمیان ایک داستا ہے خروج کرے گا اور داخیں باحی فساد تھیا تا کی میں اس لئے آئے ہے بندگان خدا تھی اس وقت گابت

قدم رہنا، میں تبہارے مائے اس ف ایک طامات دیان ہے وہا دواں جو جھے سے پہلے کی نبی نے ذکر نبیس میں۔

ابتدا، میں وہ یہ جوئ کر ہے گا کہ میں آبی ہوں، حالانکہ میر ہے بعد کوئی آبی ہوں، حالانکہ میر ہے بعد کوئی آب بعد میں وہ راہ بیت کا مدمی ہوگا اور اللہ میں ہے۔ چم وہ کا تا بھی ہوگا اور تمہارا رب کا تا نہیں، اور اس کی وونوں آ تکھوں کے درمیان' کافر' لکھا ہوگا جس کو ہرمسلمان، خواہ لکھنا پڑھنا جاتا ہو یا ہے۔ یہ میڑھ لےگا۔

اس کا ایک فت ہے ہوگا کہ اس کے ساتھ جنت اور جہنم ہوگی، حقیقت جس اس کی جہنم، جنت ہوگی اور جنت دراصل جہنم ہوگی، البغدا ہو مختفی اس کی جہنم جس گرفتار ہوات جا ہے کہ اللہ ہے مدد کا طلب کار رہے اور اس پر سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھ دے، اس کی برکت ہے وہ آگ اس کے لئے نار ابراہم طبیہ اسلام کی طرش شفشک اور سلامتی والی بن جائے گی۔

اس کا دومرا فقنہ سے ہوگا کہ وہ ایک دیباتی ہے کہا گا و کھے اگر میں تیرے ماں باپ ٹونٹھ اگر دوں تو کیا تو میرے رب جونے کی ٹوائل دے گا؟ وہ اقرار کرلے گا چنانچہ دوشیطان اس کے ماں باپ کی صورت میں ممثل جو کر اس کے سامنے آجائیں کے اور اس سے کہیں گئے کہ جنا! اس کی جی وکی کرو، یہ تمہادا رب

اس کا تیم افتاریہ اوگا کراے ایک تخفی پر قدرت دی جائے گی اور وہ اس ُوقِق کر کے آرو کے ذریعے چے کر دوگلوے کردے گا اور انجیں الگ الگ ڈال کر سے کا کہ میرے اس بند اور يعمل ك يمل التازندد كرات الكانون الل ك باد جوديد مجملتا ب كما أل أو رب مير ما طاد و لونى اور به القد تعالى الل مخص كوزنده في ما ديل ك اور ده خبيث الل ست فيم إو يقطع كاكم حيارب كان به أو و جواب و ب كاكم ميرارب الله ب، اور تو ومن خدا الوجال به بخدا المجمع حيرت معاط ميل آئ سه زياده بسيرت بمي حاصل نيس دوئي \_

ابوانھن العنائس ملمذ ، سند کے ساتو دھنم ت ابوسعید خدری رضی اللہ عند نے قبال کرتے ہیں کہ دھنوں سٹیڈائی نے فر مایا یہ ہیمنی دنت میں ورجہ کے امتبار سے میرا سب سے اونچا احتی ہوگا۔ دھنم ت ابوسعید خدری رضی اللہ عند فر ماتے ہیں کہ بخد الاہم سمجھتے تھے کہ یے مخص دھنم ت حم بن الخطاب رضی اللہ عند ہوں کے تا آنکہ ان کا انتقال ہوگیا۔

اس فا ایک فتنہ یہ دوگا کہ وہ آسان کو بارش برسانے کا علم دے گا قوہ وہ بارش برسانے کا علم دے گا قوہ وہ بارش برسانی سے از بین کوا پی پیداوارا گانے کا علم دے گا قوہ وہ بیل نرے گی۔ اس کا ایک فقنہ یہ بھی دوگا کہ اس کا گذر ایک بستی پر بوگا ، اہل قریباس کی تکذیب کریں گے جس کی مجب ان کا گور ایک کو بیاس کی تکذیب کریں گے جس فقنہ یہ بھی دوگا کہ ایک اور ایک فقنہ یہ بھی دوگا کہ ایک اور بیتی پر اس کا گذر بوگا، وہ اس کی فقنہ یہ بھی دوگا کہ ایک اور بیتی پر اس کا گذر بوگا، وہ اس کی فقنہ یہ بھی دوگا کہ ایک اور بیتی پر اس کا گذر بوگا، وہ اس کی فقنہ یا سی کو بیان کے بیان اور بین بیان و دین بیل اور بی گئے وہ وہ خوب مونے اور قرب ان کے بیان کے جانور کے ان کی بیانور کی بیان کے بیانور کی بیان کے بیانور کے بیان کی بیانور کے بیان کی بیانور کے بیان کے بیانور کے بیان کے بیانور کی بیان کے بیانور کی بیان کے بیانور کی بیان کی بیانور کی بیان کے بیانور کی بیان کی بیان کی بیانور کی بیان کے بیان کی بیانور کی بیان کی بیانور کی بیان کی بیان کی بیانور کی بیان کی بیان کی بیانور کی بیان کی بیان کی بیان کی بیانور کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیانور کی بیان کی بی

-82-6%

حرین شرایشن کے عادہ وزیمن کا اول حصر ایسائیس ہوگا جوائل نے اپنے پاوال کے نہ روندا ہوا اور اس پر اس کا غلب نہ ہو، البتہ حریمین کے اندر وہ جس درے ہے بھی آنا چاہیں گے واس کے سامنے فرشنے تکی گواری سوئنے ہوئے آجا کیں گے تا آگا۔ وہ کھاری زیمن کے کنارے مرخ نیلے پر (جس کا نام "ظریب احراقی ہے) ہزاؤ کرے گا۔

پھر مدینہ منورو میں تین مرتبہ زلزلہ آئے گا جس سے تھبرا كر قمام منافق مرد اور مورتين مدينه سے نكل كر وحال كے ماس طے جا کیں کے اس طرن مدیندائے ہے گندگی کوائے ہی دور کر وے کا جے اور ارکی بحق اوے کے میل کیل کودور کرد بی ہے اور ای وجہ سے اس وان کو " ہوم الخلاص" توات کا ون کہا جائے گا۔ حصرت ام شر یک بنت الی العکر رضی القد عنها نے عرض کیا یارسول اللہ! ای وقت حرب کہاں جواں کے؟ فرمایا که وہ تھوڑے ہول کے اور ان میں ہے بھی اکثر بیت المقدس میں ہوں گے جہال ان کا امام ایک م د صالح ہوگا، ایک دن ان کا امام نماز فجريزهانے كے لئے آك برجے كاكدا جا كك هند يمي عليه السلام كا نزول موجائ كابيه وكيوكر ووامام الني ياؤل جل جوا مصلی امامت چوز کروایس آنا جا ہے گا تا کے «عفرت میسی طبیہ السلام آ کے برو کر لوگوں کو نماز برھائیں لیکن حفزت مینی طب السلام ال کے دونوں کندھوں کے درمیان وست شفقت رجیں ك اور فريا كين ك ك آ ك يوه أرقم ي لها: يؤهاذ اي للح ك ا قامت تمبارے لئے می ہوئی ہے چنانچے وہی اوگوں کو نماز

أنماز ت فارع بور حضرت صلى مايه السلام وروازه کولنے کا تھم ویں ہے وینا نجہ درواز وکھول ویا جائے گا جس کے چھے د جال سے بزار زیرات سے مزین کموارول اور عمرہ کیزول میں ملبوں مسلم بہود ہوں کے ساتھ موجود ہوگا۔ حضرت میسی ملب السلام ونظر بزت في وجال اس طرح تميطيف مك كا جي ملك ماني مين، اور بحاك كوزا :وكا\_ هفرت تعيني عليه السلام فريائي کے کہ تیرے لئے میری ایک ضرب تو مقدر سے اس لئے تو بھے ہے نے کر کہیں نہیں جا سکتا جنانجے آپ اس کا چھیا کرتے ہوئے "لد" كي شرقي وروازے براے جاليس ك اور قل كرويں كے، اس طرح الله ببود یوں کو فکست ہے دوحیار کر دے گا اور اللہ کی محکوت میں سے فرقد نامی درخت کے علاوہ جو کہ میرو بول کا ورفت ہے، باتی جس چیز کے بیچے بھی کوئی میروی چینا جا ہے گا الله اس كو كويائي عطا فرمائے گا خواہ وہ پھر ہو يا درخت، و يوار ہويا وا ۔اور ہر چیز ایکارے کی کہا ہے اللہ کے بندؤ مسلم! یہ یہودی ہے، آگرای کوئل کر

ارشاو نبوی سٹھٹائیٹر ہے کہ دجال چالیس سال تک رہے گا۔ اس کا ایک سال چومپینوں کے برابر، دوسرا سال ایک مینے کے برابر، اور مہینہ جعد کے برابر ہوگا اورائ کا آخری ون آگ کے انگارے کی طرق ہوگا کہ تم میں ہے ایک آ دی سی کے وقت شہر کے ایک دروازے سے چلے گا، دوسرے وروازے تک چینچنے شہر کے ایک دروازے تک چینچنے شہر کے ایک کا کہ شام ہو جائے گی۔ سحابہ، کرام رضی اللہ منجم نے حرض کیا یارسول اللہ اجم ان چھوٹ دنوں میں کیے نماز پڑھیں؟ خرایا جھے ان بڑے وال میں اندازے کے ساتھ پڑھوگے، فران میں کیے نماز پڑھیں؟ فرایا جھے ان بڑے وال میں اندازے کے ساتھ پڑھوگے،

ای بی چون فول ی بی بی اندازه ارک نماز پر محتر ربن اور فرمایا کوتل د جال کے بعد هند ت مینی ملیدالسلام میری امت میں ماول حام اور انساف پیند امام کی حیثیت ہے رہیں گ انتہائی سخت آئی سال اید رکھوا خروق : جال ہے قبل تین سال انتہائی سخت آئی سال انتہ تھائی آ مان کو ایک تبائی بارش اور کری سے کا حکم ویں گے ، دوسرے سال آسان کو دہ تبائی پیداوار روک لینے کا حکم رشین کو دہ تبائی پیداوار روک لینے کا حکم موگا اور تیمر سے سال آسان کو دہ تبائی پیداوار روک لینے کا حکم روگ اور تیمر سے سال آسان کو دہ تبائی پیداوار روک لینے کا حکم روگ اور تیمر سے سال آسان کو دہ تبائی پیداوار روک لینے کا حکم روگ اور تیمر سے سال آسان کو مقمل بارش اور زمین کو کھمل پیداوار روگ اور تیمر سے سال آسان کو کھمل بیداوار روگ اور جانور روگ اور جرسم دار جانور روگ اور جرسم دار جانور اور جین سے گا۔ الا باشا والله جانور ایک ہو جائے گا۔ الا باشا والله

صحاب، کرام رضی الله منم نے عرض کیا کہ اس زمانے عمد لوگوں کو کیا چیز زندور کھے گی؟ فرمایا تبلیل و تجبیر اور تنبیج و تجمید میں ان کے لئے کھانے کی جگہ کام دیا کرے گی۔

امام ابن ماجہ فرمائے تیں کہ میں نے ابوالحن الطنافسی کے حوالے میں جائے ہوں کہ میں نے ابوالحن الطنافسی کے حوالے میں منا ہے کہ بیا حدیث استاد کو بتائی چاہئے تا کہ وہ بجول کو اس کی تعلیم وے اور مکھنائے۔

فاكره

امام ابوداؤد نے بھی اپنی کتاب سنن ابی واؤد میں اس عدیث کا حوالہ ویا ہے۔ ملا حظہ بوصدیث نمبر ۴۳۳۲م۔

### (۳۴) هفرت تمیم داری رضی الله عنه کی روایت

اسلام کے لئے مردی من اللہ عند ابتداء میں مسائی سے، قبول اسلام کے لئے اپنے وظن سے سمندری سفر کرکے فدمت نبوی سٹی پیٹر میں عاضری کا شرف حاصل آیا تھا، دوران سفر اوجال اسے ما قات کا عجیب و فریب واقعہ چیش آیا جو ان کے قبول اسلام کے لئے عزید تقویت کا سبب بن گیا، وہ واقعہ انبوال نے فود هنور سٹی پیٹر کو سایا اور آپ سٹی پیٹر اس سے مسرور ہوئے۔ البت کتب حدیث میں یہ واقعہ دھنرت فاطمہ بنت تھیں رضی اللہ عنبا سے مروی ہے۔

واقعہ گوکہ ایک بی ہے لیکن روایت کرنے والے اور صاحب واقعہ دو الگ الگ ورج کیا الگ فرد جی اس لئے ہم نے اس حدیث کا حوالہ دونوں کے تحت الگ الگ ورج کیا ہے۔ کمل حدیث اور اس کا ترجمہ گذشتہ صفحات میں گذر چکا ہے۔ وہاں ملاحظہ فرما ہے۔ عاجم حوالہ یبال بھی ورخ کیا جاتا ہے تاکہ تلاش کرنے میں آسانی رہے۔

(مسلم ۱۹۸۹ ، الوداق ۲۲۵، ترزي ۱۳۵۳ ، اين پاديم ۲۸۵ )

## (۳۵) حضرت سمره بن جندب رضی الله عنه کی روایت

# د جال کا محاصرہ اورمسلمانوں کی سراسیمگی

وعن ثعلبة بن عباد العبدى من اهل البصرة قال: شهدت يوما خطبة لسمرة بن جدب، فذكر في خطبته حديثا في صلوة الكسوف ان رسول الله الله التقوم بعد صلوة الكسوف فقال فيها. و انه، والله! لاتقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون كذابا، آخرهم الاعور الدجال، ممسوح العين اليسرى كانها عين ابى تحيى إلشيخ حينشذ من الانصار إو انه متى يخرح، او قال:

متى مابخرج، فانه سوف يزعم ابه اللَّه، فمن أمن به و صدقه و اتبعه لعرينفعه صالح من عمله سلف، و من كفر به و كذبه لم يعاقب بشئ من عمله، و قال حسن: بسئ من عمله سلف، و انه سوف يظهر على الارض كلها الا الحرم، و ببت المقدس، و اله يحصر المؤمنين في بيت المقدس، فيزلولون ولزالا شديدا، ثم يهلكه الله و جنوده، حتى ان جدم الحائط اوقال اصل الشجرة ليسادي. يا مؤمن ا هدا يهودي، او قال: هدا كافر فتعال فاقتله، و لن يكون دلك كذلك حتى تروا امورا يشافقم شانها في انفسكم، فتساء لون بينكم هل كان نبيكم دكر لكم منها ذكرا؟ و حتى تزول جبال عن عواسيها كه (مندائد ي ٥٥ ١٠ نذافي اتماية ١٩٥٠) "الْقلِد بن عباد عبدي جوكه الل بفره من سے بين، كہتے بيل كه

كريكا أوَّ ال كَالَدْشةُ أَناهُون بِرَلُونَيْ مَوَالِدَهُولَى

فنقریب جم اور بیت المقدی کے علاوہ وہ بوری زمین پر خالب آجائے گا اور بیت المقدی میں موجود مسلما توں کا گا میں و کرلے گا اور مسلمان بخت آز مائش میں جتلا ہو جا کیں گے پھر اللہ اس کو اور اس کے انظر کو ہلاک کرویں گے جتی کہ ویوار کی تہہ یا ورخت کی جز بھی نداء لگائے گی کہاے مؤمن ! یہ یہودی ہے آگر اس کو قبل کرے

اور ایما ای وقت تک برگزنیس ہوگا جب تک تم پکھ ایسے امور کو ند دیکھ لوجن کوتم خود دشوار اور مشکل سمجھو کے اور آپس میں سوال کرو گے کہ کیا تمہارے نبی نے تم ہے اس کے متعلق پکھ ذکر کیا تھا؟ اور یہاں تک کہ پہاڑ اپنی جگہ ہے ل نہ جا کیں (اس وقت تک نہ کورو داقعات چیش نہ آئیں گے۔)

فاكده

ای طرح کی ایک روایت منداحمدی ۵ص۳۱ اور طبرانی بی ۱۵ م ۲۳۱، ۲۳۱ پر بھی مروی ہے۔ (کذانی اتحایہ ص۹۹)

(٣٦) حضرت جابر بن عبدالله رضى الله عنبما كي روايات

### حفرت جابزاور عمركا حلف

#### فأكده

ا نئی الفاظ کے ساتھ حضرت جاہر رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث ابوداؤد علی بھی م وی ہے۔ حوالہ کے لئے ملاحظہ ہو، حدیث نمبرًا ۴۳۳س۔

اور ای مضمون کی حدیث اختلاف الفاظ کے ساتھ ابودا ذو میں ایک دوسری جگہ بھی آئی ہے۔ ملاحظہ ہو حدیث فہم ۴۳۲۸۔

#### سرزمين مدينه كياخوب ع؟

(ب) فإعن جابر بن عدالله قال. اشرف رسول الله على على فلق من افلاق ألحرة، و نحن معه، فقال. نعمت الارض المدينة، ادا حرج الدحال على كل نقب من اسقامها ملك لايدخلها، فادا كان ذلك رجفت الممدينة باهلها ثلث رجفات لاينقي منافق ولا منافقة الاحرج اليه، و اكثر يعسى من يخرج اليه النساء، و ذلك يوم التخليص، يوم تنفي المدينة الخبث كما يسمى الكير خب الحديد، يكون معه سبعون العاص اليهود على كل رجل منهم ساح، و سيف محلى

في عسر سرواف بهذا المصرب الدى عبد محتمع السيول، ثم قال رسول الله كت. ما كانت فتنة ولا تكون حتى تقوه الساعة اكبر من الدجال، وما من نبى الاوقد حدره امنه، ولا حبر نكم بشئ ما اخيره امنه بني قبلى، ثم وضع بده على عيم، ثم قال: اشهد ان الله ليس باعور ﴾ (مندام نام على عيم، ثم قال: اشهد ان الله ليس باعور ﴾ (مندام نام على عيم، ثم قال: اشهد ان الله

" حفرت جابر بن عبدالقد رفنی الله منه فرمات میں کے حضور سیٹی الیفہ حرد کے فیول میں سے ایک علیے پر تشریف الدے، ہم آپ کے ساتھ علیجہ آپ سیٹھ آپ کے ساتھ علیجہ آپ سیٹھ آپ کے ارشاد فرمایا، ارض مدید کیا خوب ہے کہ جب خرون و ببال ہوگا تو اس کے ہر درے پر ایک فرشت موجود دوگا جس کی دجہ دو اس کی در اض فیس ہو سکے گا، جب وہ دقت آگ گا تو مدید منورہ میں تمین زلز لے آئیں گے اور تمام منافق مرد دورت کل کرال کی طرف چلے جا کیں گا اور جال منافق مرد دورت کل کرال کی طرف چلے جا کیں گا اور جال منافق مرد دورت کل کرال کی طرف چلے جا کیں گا اور دجال کے باس سے زیادہ کورتی جانے والی ہوں گی۔

پھر جھنور سٹی ایٹر نے ارشاد قر مایا کد د جال سے بڑا فلند قیام قیامت تک نے پہلے جوا ہے اور نہ آئیرہ جوگا، جر نبی نے اپنی امت اوال کے نتے ہے آگا ہیا ہے تا آم اس سیل ایک ایک ایک بیا ہے تا آم اس سیل ایک ایک بیا ہے تا آم اس سیل ایک ایک بیا ہے تا آم اس کا اور ایک بیا ہے تا آم اس کے آپ سین بیا آب سین بیا آب اور آب کا اور ایک کی ایک اور آب کا اور ایک کی طرف اشار وقعا ) اور قر مایا کہ سیل سیل میں اس بات کا چیم و کے اور اور ایک کی اس سیل میں وسول اللّه سین بیفول بیس بیدی السیاعة کذابیون، مید صاحب بیفول بیس بیدی السیاعة کذابیون، مید صاحب السیامة، و صاحب صنعاء العنسی، و منهد صاحب حصیر و منهد صاحب میسر و منهد صاحب بیفول قریب می ثلاثین کذابا کی اس بیفول قریب می ثلاثین کذابا کی بعص اصحابی بقول قریب می ثلاثین کذابا کی بعص اصحابی بقول قریب می ثلاثین کذابا کی بعص اصحابی بیفول قریب می ثلاثین کذابا کا

(مندالاع مل ۲۳۵)

(٣٧) حضرت هشام بن عامر رضي الله عنه كي روايت

## ظل اكبركون مي؟

(الف) ﴿عن حميد س هلال، عن رهط منهم ابو الدهماء و ابوقتادة قالوا · كناممر على هشام بن عامر · ساتى عمسوان بين حصيس، فقيال دات يوم: الكم لسحاوروسي البي رحال، ماكانوا باحصر لرسول الله المستخدمي، ولا اعلم بحديثه مي، سمعت رسول الله مستخدية يقول ما بين خلق آدم الي قيام الساعة حلق اكبر عن اللجال (سلم-2013)

" مید بن بلال تا بعین کی ایک بھا عت جس میں ابوالدہ ، اور ابوقادہ بھی تھی، نظم بن عامر ابوقادہ بھی تھی، نظم کیا ہے کہ ہم اوگ ھفزت بشام بن عامر رضی اللہ عند کے پال سے گذرتے ہوئے ھفزت مران بن ھیمن رضی اللہ عند کے بہال جاتے تھے، ایک ون حفزت بشام رضی اللہ عند کے بہال جاتے تھے، ایک ون حفز کر الیے اوگوں کے پاس جاتے ہو جو خدمت نبوق میں مجھ سے زیادہ حاضر باش نہ تھے اور نہیں بھی سے نبوق میں جانے ہیں، میں نے حضور سے بیٹے کو سے قیام قیامت تک فقد، یہ جو کہ اس سے بڑا کوئی فقد نہیں جوگا۔"

#### وجال کا سر چھیے سے گنجامعلوم ہوگا

(س) ﴿عن هشام بن عامر قال: قال رسول الله مَنْهُ: ان راس الدحال من ورائه حبك حبك، فمن قال انت ربى افتن به و من قال كذبت ربى الله عليه توكلت فلا يضره او قال فلا فننة عليه ﴾

(منداحمه ج سم ١٠ كذا في النماية ص١٠١)

" حضرت ہشام بن عام رضی اللہ عند فر ماتے میں کہ حضور ساتھ ہیں۔ نے فر مایا د جال کا سر چھپے سے کنجا معلوم ہوگا، جو فحض یہ کہد لے گا کہ تو میر ارب ہے، ووفقتہ میں مبتلا ہو جائے گا اور جو شخص اس کی حمد يبُ مرك أنه أكدم ارب آله بادر شاري به مه مه المراق به مه مه المراق به مه مه المراق به مه مه المراق به مه ا كرة الول أو دوال و بأنه تصان فه بالجال سنك كايا بيرفر مايا كدال بهر كوفى آزمائش فدآت كل به

(۳۸) حضرت رافع بن خدیج رضی الندعنه کی روایت

شفقت کی انتہاء

﴿ عَن رافع بن حديج عن النبي عَنْ في ذه القدرية، و انهم زنادقة هذه الامة، و في زمانهم يكون ظلم السلطان، فياله من ظلم و حيف و اثرة، ثم يبعث اللَّه طاعبونا فيفني عامتهم ثم يكون الخسف فما اقل من ينجو منهم المؤمن يومئذ قليل فرحه، شديد غمه، ثمر بيكون المسخ فيمسح الله عامتهم قردة و خنازير ، ثم يخوج الدجال على اثر ذلك فريا، ثع بكي رسول اللَّه اللَّه على بكيا لكانه، و قلنا: ما يبكيك؟ قال. رحمة لاولنك القوم الاشقياء، لان فيهم المقتصد و فيهم المجنهدي (الغم الله الله الماييم ١١٣٠ كذافي اتماييم ١١٣١) '' مفرت راقع بن خدیج منی الله عنه سے روایت ہے کہ مضور مِينَةِ بِنَهِ مِنَا " فَدَرِيهُ" كَي غُرِمتَ كَرِيتَ جوئِ فَرِيايا كه وه اس امت کے زند بق جیں اور ان کے زمانے میں ظلم وستم ،حسر ت و ندامت کا دور دوره اور بادشای ہوگی تجرالند تعالی ان مرطاعون کومسلط کر ویں گئے جس ہے ان کی اکثریت بلاک ہو جائے گی کھر ان کو ز مین میں وهنساد یا جائے گا دور بہت کم لوگ جی عکم کے۔ ال وقت مؤمن نوش كم اور ملين زياده موكا، پم

#### (٣٩) حضرت عثمان بن الي العاص رضي الله عنه كي روايت

#### خروج ؛ جال کے وقت مسلمانوں کے تین گروہ

﴿عن ابي نضرة قال: اتيا عثمان بن ابي العاص في يوم جمعة، لنعرض عليه مصحفا لنا على مصحفه، فلما حيضرت الجمعة امريا فاغتسلنا، ثعر اتينا بطيب فتطينا ثم جئسا المسجد، فجلسا الي رجل فحدثنا عن الدحال، ثم جاء عشمان بس ابي العاص فقمنا اليه فجلسنا، فقال. سمعت رسول الله الله علية يقول يكون للمسلمين ثلاثة امصار، مصر بملتقى البحرين، و مصر بالحيرة، و مصر بالشام، فيفزع الناس ثلاث فزعات. فيخرج الدجال في اعراض الناس، فيهره من قبل المشرق فناول مصبر يبرده المصبر الدي بملتقي المحريس فيصير اهله ثلاث فرق، فوقة تقيم تقول. نشامه نسطر ماهو ، و فرقة تلحق بالاعراب. و فرقة تلبحق بالمصر الذي يليهم وامع الدجال سعون الفا عليهم السيجان و اكثر تبعه اليهود والسناء، ثم ياتي

المعمر الذي يليه، فيعير اهله تلاث فرق فرقة تقول بشيامه، و منظو ماهو ، و فرقة تلحق بالاعراب و فرقة تللحق بالمصر الدي يليهم بغربي الشاه، و ينحار المسلمون البي عفة افيق. فيبعثون سرحا لهم. فيصاب سرحهم، فيشند دلک عليهم، و تصبهم مجاعة شديدة، وحهد شديد حتى ان احدهم ليحرق وتو قوسه فيا كله، فينساهم كذلك اذ بادي منادمي السحر بايها الناس اتاكم العوت، ثلاثا، فيقول بعضهم لعص أن هذا الصوت لصوت رجل شعان، و ينزل عيسي ابن مويع عليه الصلوة والسلام عند صلوة المصبح فيقول له امبرهم يا روح الله! تقدم، صل، فيقول هده الامة امراء بعضهم على بعض، فيتقدم اميرهم فيصلى، فادا قضى صلوة احذ عيسى عليه السلام حربته، فيدهب بحو الدجال، فاداراه الدجال ذاب كما يدوب الرصاص فيضع حربته بين تندوتيه فيقتله ويهره اصحابه فليس يومنذ شئ يواري مهم احداجتي أن الشجرة لتقول بامزمي هذا كافر، و يقول الحجر يا مؤمن! هذا كافرة

اسند الدن المراد من المراد المرد المراد المرد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المر

دیا بچھ جو سے پائل خوشوہ اول ملی دور کا مر جو مسجد ہے ہے اور وہاں ایک مختص کے پائل جا سر جولد کئے واس نے جمیں و جال ہے۔ متحلق ایک حدیث سائل۔

تھوز کی دیر کے بحد جھٹ تہ خان بن انی العاص بنی اللہ علاقہ کر الن کے پاس جا میشے انبول اللہ عن آئی کی اللہ عند تخریف کے انبول نے فرمات بوٹ ساہ کے فرمات بوٹ ساہ کہ (آیامت کے قرب) معلمانوں کے تین شہر ( قابل ذکر ) بوں کے ایک شے دو سمندرول کے شخم پر واقع بوگا، دوسرا جمرو کے مقام براور تیمرا شمام جی۔

لوگ واقعات اور حالات حاضرہ کی بنا، پر تین مرجبہ شدید کھراہت کا شکار ہو چکے ہوں گے پھر لوگوں کے برابر میں وجال نکل آئے گا اور مشرق کے لوگوں کو شکت و ۔ و ک گا اور مشرق کے لوگوں کو شکت و ۔ و ک گا اور مشرق کے لوگوں کو شکت و ۔ و ک گا گے میں واخل ہوگا جو وہ سندروں کے ساتھ پر واقع ہو ، و بال کے لوگ تین گروہوں میں تقییم ہو با کیں گے۔ ایک گروہ تو یہ کہ کر و ہیں اقامت گزین رہ کا کہ پدتو تو چلے کہ یہ کون ہوائی کا اور ایک گروہ وال سے متعل شر میں شقل ہو جائے گا اور ایک گروہ وال سے متعل شر میں شقل ہو جائے گا اور ایک گروہ وال سے متعل شر میں شقل ہو جائے گا در ایک گروہ وال سے متعل شر میں شقل ہو جائے گا در ایک گروہ وال سے متعل شر میں شقل ہو جائے گا در ایک ساتھ سے فراہ ہوں گے جن پر چیتی جائے گا۔ و بال کے ساتھ ستر ہم ارا نے افراہ ہوں گے جن پر چیتی کی اور اس کے اگر جی وکار میودی اور عور تیں ہوں گی۔

نچر دوال کے ساتھ متصل شہر میں آئے گا اور وہاں کے لوگ بھی اتی طرح کے تین گروہوں میں تختیم ہو جا میں گے مسلمان خور تو '' افتی'' نائی کھائی کی طرف سے جا میں کے اور

ا بنے موسی تی چرنے سے بنے بھی ویں سے بیسی وہ سب جا اس ہو جا میں گ جس سے مسلمانوں و شدید نقصان ہو کا اور وو گئت جوک اور کلیف و مشقت و شکار ہو جا میں گے جس کی کہا تھی وگ اپنی ممان کا چلہ جالے کر ھانے ہر مجبور ہو جا میں گ۔

مسلمان انجي حالات مين جوال كراك الك وال محري کے وقت ایک صحیحی تین مرتبه نداه اگاے کا کدا ہے او کوا تمہارے یاں مدا گی الوگ ایک دور سے کائن کے کہ بیاؤ کی بیت بجرے ہوئے جمعنی کی آواز ہے. بچر نماز کجر کے وقت دھنرے میسی عليه السلام كانزول جوجائے گا،مسلمانوں كا امير ان تے تے گايا رون الله! آگ برده كرنماز يزهانے ووفر ما من م كراي امت کے بعض وگ بعض کے امیر میں بیتا نیے مسلمانوں کا امیر ہی آگ يوه كر نماز يوصات كا، نماز سه فارق يو كرهند عصى مليه السلام اپنا حربه کچؤ کر وجال کی طرف رواند ہو جا تھی گے۔ و جال ان کوه کمیتے ہی را تھ کی طرح ٹا تھیلئے نکے کا اور حضر ہے میسی عليه السلام اپنانيزه اي في حياتيون على ميشت يرباري ك اور اس لوقتل كر واليس كـ اس ك حواري ظلت س دويار مو با کی گاورای دن ان می سے کی کو بھی کوئی چے اپنے چھے نبیں چھیائے گی جتی کدورخت تب گا اے مؤمن اید کافرے اور بمركبة كاكدا يروكن إيه كافري."

( ۴۰ ) حضرت عبدالله بن بسر رضى الله عنه كي روايت

بنك عظيم اور فتح تسطنطنيه

خعن عددالله بس بسير أن رسول الله على قال بس

المسلحمة و فتح المدينة ست سين، و بحوج السبيح الدحال في السابعة : (ايدان ١٠٤٨)

'' همنات مبداللہ بن بر رہنی اللہ عند سے مروی ہے کہ همنور سنجا بیڈ نے قرمایا جنگ عظیم اور فق قسطاطنیہ کے درمیان چی سال جول کے ساتھ میں سال کے دنبال کا خروق ہوجائے گا۔''

#### فائده

نتجی روایت سنن این بابدی جمی جمی حضرت عبدالله بن بسر رمنی الله عنه ہے۔ م وَلُ بِهِ - حواله أَسِلِنَه ما حظه بوحد رہٹ فہر ۹۳ ۹۳\_

# (۴۱) حضرت سلمه بن الاكوع رضى الله عنه كي روايت

# کوہ نقیق پرچشم تصور میں دجال کے بڑاؤ

الله يقل العقيق حتى اذاكنا على الثنية التي يقال لها ثنية الحوص بالعقيق حتى اذاكنا على الثنية التي يقال لها ثنية الحوص بالعقيق، اوما بيده قبل المشرق، فقال اني لانظر الى مواقع عدو الله المسبح، اله يقبل حتى ينزل من كذا، حتى يخرج البه غوغاء الناس، مامن نقب من كذا، حتى يخرج البه غوغاء الناس، مامن نقب من انقاب المدينة الاعليه ملك، او ملكان يحوسانه، معه صورتان، صورة المجنة و النار، حصراء معه شياطين يتشهون بالاموات، يقول للحى اتعرفني" انا احوك، انا الوك، انا دو قوابة منك، السن قدمت، هذا وبنا الما الكدن يايها المسلمين، فيسكته و ينكته، و يقول عدا الكدن يايها المسلمين، فيسكته و ينكته، و يقول عدا الكدن يايها

الساس الايغوسكم فانه كداب، ويقول باطلا، وليس ربكم باعور، فيقول هل انت منعى؟ فياسي فيشقه شقتين، ويعطى ذلك، ويقول اعبده لكم فيعثه الله السد ماكان تكذيبا واشده شنما، فيقول يابها الناس؛ انسما رايشم بلاء التليثم به، و فتنة افنتنم بها، ان كان صادفا فليعدني مرة احرى، الاهو كداب، فيامر به الى هذه النار، وهي صورة الجنة، ثم يحرج قبل الشاهم

'' دهنم ت سلمہ بن اکوئ رضی اللہ عندے مردی ہے کہ یک وہ فیش کی طرف سے دھنور سے پہنے جی والموا رہا تھا، چلتے چلتے بب ہم کو میتی کے اس نیلے پر پہنچ جی والمون الثارہ کر کے فر مایا کہ آپ سے بیٹی نے ہاتھ سے مشرق کی طرف الثارہ کر کے فر مایا کہ میں دھمن خدا میج دجال کے پڑاو کی جسیس دیکھ رہا ہوں کہ وہ چھنا چلا آ رہا ہے، اور فلاں مقام پر منزل کی ہے اور اوگوں کا بجوم اس کی طرف نقل کر چلا گیا ہے اور مدید کا کوئی الیا درہ نمیں ہے جس برائے یا ووفرشتے ہخاتھت کے لئے نہ کھنے عوں۔

اس کے ساتھ وہ جہیں ہیں ایک جنت کی شعبہ اور ایک جنت کی اور زخدوں سے جو نم دوں کی شخص کی شعبارا آت ہیں اور زخدوں سے کہتے ہیں کہ ججے بہی نتے ہوا؟ میں اتبارا بعانی و الحوا کہ بعانی باب ، قرابت دار دوں ، کیا ہی مرتبیں کیا تھا؟ یا و رکھوا کہ یہ ہمارارب ہاں گئے اس کی ہے وی کرو ۔ اس طرح الله اس کو حسب منشاہ غلبہ عطافر مادے گا۔

ال کے بعد اللہ آقائی مسلمانوں میں ایک ایسا فخص

میجیل کے جود بیال و سامت اور وجواب کے ویے کا اور وواب ان ارے کا کہا ہے اوکوا یہ مہیں جو کے میں جاکا نہ ارد ہے، یہ جو فا ت اور جموت کیتا ہے، تعہارا رہے ہی او کیمیں ہوسکی یہ و حال اس ے نے گا کہ تو میے کی اتبالی کرتا ہے یا نیس ؟ دوا انکار کرد ہے گا۔ و بال ال أو و و فكور م كرو م كا اور ال أو به فقر رت وي بام كي اور ت کا که شر تهارت سائے اس وود بارو زندو کرتا ہول یہ چنانجے اللہ تعالیٰ ال وود بارو زنمالی ویں کے اور دو سلے سے زیاد و ال كى تخلفه يب اور براني و لدمت بيزان كرب كا اور ك كا كه اب لوگوا تر بالک آز مائش و کھورت دوجس می تم کوجھا کیا گیا ہے ادرائيك فتري عن عقر دويار دوي دوراً ريسيا دواؤ مح ٥٠ درولل كريك وصاب و وركوا يه عن لذاب يه و مال فع میں آئرانی فور سافتہ جنم میں اس و جینک وینے کا تھم دے کا جو و القيقت بنت بعن في - جم وجال شام كي خرف يلا مائ كا -"

# ( ۴۲ ) حضرت مجمن بن اور ع رضي الله عنه كي روايات

#### يوم الخاص كونسا دن ووكا؟

وعن محمل بس الادرع ان وسول الله من حطب الساس فقال يوم الخلاص، وما يوم الحلاص، ثلاثا، فقيل فقيل له وما يوم الحلاص، قال يجئ الدجال فيصعد احدا، فيسظر الى المدينة فيقول لاصحابه هل ترون هذا القصر الابيص؛ هذا مسجد احمد، ثم ياتي المدينة فيجد في كل نف من انقابها ملكا مصلتا سيفه، في ترجف فيسترب رواقه، ثم ترجف

جُبور ہو کر دو گھاری ذیمن پر بی خیمہ اون ہوگا، کچر مدید علی تین زائر لے آئیں کے اور ہر میافق مرد و مورت اور آمام فائش مرد و عورت نظل کر اس کے پاس پہلے جائیں گے، یہ ''نجات کا دن' ''جوگا۔

# احدیباز پر چڑھ کرمدینه کی فضیلت

(ب) فعن محجن بن الادرع قال احد وسول الله من محجن بن الادرع قال احد وسول الله من بدى فصعد على احد فاشرف على المدينة . فقال ويل امها من قوية يدعها اهلها على حبرما تكون او كا حبر ماتكون، فيا نبها الدحال فيجد على كل ناب من ادوامها ملكا مصلنا بحاحبه فلايد حلها، قال نم دول، وهو أحد بدى فدحل يا فيدحل" المسحد، فادا

رجل بصلی، و قال لی من هدا الافانیت علیه حیرا، فقال اسکت لائسسعه فتهلکه، قال: ثیر اتی حجوة امراة می سائه فتفض یده من یدی قال: ان خیر دینکه ایسرد، ان حیر دینکه ایسرد، ان حیر دینکه ایسرد، ان از دینکه ایسرد، ان از دینکه ایسرد، ان از دین ادر گرف الد عزف بات چی کرهفور سختایی نا می این از براش اید عزف بات چی کره دین کی فرف به با باکت بوداوگ اس بهترین بیتی طرف جها مک کرد کی اور از برای با کت بوداوگ اس بهترین بیتی ادر شبر می آنا می دافل شهو کی ادر اس می دردان برایک می و شبه باک اور اس می دردان بیرایک می و فرشته بات گااور اس

هفرت بحین رمنی الله عنه فرماتے بیل که پیمر آپ مستخدید شد فرماتے بیل که پیمر آپ مستخدید شد آخل بو کی الله عنه فرمات بیل محمد جمل واشل بو گئے، وہاں ایک آوئی کو فماز پیز ہتے ہوئے و یکھا تو جمعے ہی پوچھا کہ ما موثی ہے کہ یہ کون ہی کہ اس فی آخریف کی تو فیر مایا کہ خاصوثی ہے کہ بیر کہ میں ہیں نہ کے اس فی آخریو بیل جھا ہو بائے ( کہ فرور میں جھا ہو بائے) پھر آپ سٹی فیائی از وائی مطہرات میں ہے ایک زوید کے جماع کے پائی آئے اور اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے چھڑ اتے ہوئے دو مرتبہ فر مایا کہ تمہارا سب سے بہت وین آئی مال اسے ہے۔'

( ۴۳ ) حفزت نهمیک بن صریم رضی الله عنه کی روایت

#### نبراردن پر دجال ہے قال

﴿عن بهبك بن صويد السكوبي قال. قال رسول الله النائج لتفاتيلن المشركين حتى يقاتل بقيتكم الدحال عملي بهتر الاردن، انسم شرقيه، و هو عربيه، قال و ما ادري اين الاردن يومند من الارض له

(الموارعه ٢٠٨٠ كذافي اتحاية ص١٢٢)

الموهند نصریک بن صرفیم الساه نی رینس ایند عند سے مروق ب کے معضور سینی برائی این سے شروق آل کرو کے بہاں مستحد الروق آل کرو کے بہاں میں کارتم الروق کر الروق کے بہاں مشرقی جانب دو وال سے نیم الروق کتی ہیں کہ جھسے مشرقی جانب دو وی کتیج ہیں کہ جھسے مشرقی جانب دو وی کتی ہیں کہ جھسے مشرقی جانب دو وی کتی ہیں دو وی کارائی وقت الرون زمین کے کس جھسے جس ہوگا الا

( ۱۲۳ ) حفرت جابر بن سمره رضی الله عنه کی روایت

گذشتہ صفحات میں جھنے ہی متبدرضی اللہ عند کی جوروایت ابن ماجیہ شریف کا نشتہ صفحات میں جھنے ہیں۔ ایک سوائی شریف کے جواب کی ایک جوابی نے دوسر سے محافی سے محافی سے محافی سے محافی سے محافی سے محافی ہیں اور جھنے ہے ان متبدرضی اللہ من بھی اور جھنے ہے ان متبدرضی اللہ من بھی اور جھنے ہے اس کے آم نے آم کے آت و اگر کرنا مناسب سمجا۔ حوالہ کے آم کے آم کے آم کے آم کے اس محالہ حوالہ کے اس محالہ علیہ خوالہ کے اس محالہ علیہ حدیث فیم اور جھی ہے۔

( ۴۵ ) حضرت ابومسعود انصاری رضی الله عنه کی روایت

# یانی اور آگ

وجال کے بارے میں فر مایا الدان کے ساتھ پائی اور آگ وہ لی۔ اس کی آگ آؤ اسل میں فضا پائی دوگی اور پائی آگ وہاہ، معنت الومسعود رضی اللہ عند فرمانے ملکے کد میں نے جسی حضور سٹیریٹی کو یہ فرمات دونے سائے ۔''

فاكره

يمي روايت معلم شريف من بكي تفييلا مروى ب جس سالفاظ يري

### الرياني كي طلب موتو؟

وعن ربعی بن حراش قال: اجتمع حلیفة و ابومسعود، فقال حلیفة الانا بما مع الدجال اعلم مه، ان معه نهرا مس ماء، و نهرا من نار، فاما الذی ترون انه نارماء، و اما الدی ترون انه ماء نار، فمس ادرک ذلک منکم قاراد الماء فلیشرب من الذی یراه انه نار، فانه یجده ماء، قال ابومسعود: هکذا سمعت النبی شخصة یقول ا

( 286 plan)

ہے جس ورو آگ تیجے ، وہ اس کو جانی پائے گا۔ مھنرت اومسعود رضی الله عند نے فرمایا میں نے بھی بھیند ای طرح معنور ساتیا بیٹر کوفر ماتے ہوئے ساہے۔''

#### فأكده

یک روایت ابوداؤوشریف میں جی مروی ہے۔ حوالہ کیلئے ملاحظہ ہو عدیث نمبره ۲۳۱۵۔

#### (٣٦) حضرت عمر و بن عوف رضى الله عنه كي روايت

### تشبيح وتكبيركي هيبت

وعن عمرو بس عوف قبال: قال رسول الله كنية الاتقوم الساعة حتى تكون ادنى مسالح المسلمين ببولاء الحد قبال يا على باعلى، ياعلى، قال: بابى و المى قبال انكم ستفاتلون بنى الاصفر، ويقاتلهم المدين من بعدكم حتى تخرج البهم روقة الاسلام، اهمل المحجاز الذيل لا يحافون في الله لومة لائم، فيفتتحون القسططينية بالتسبيح و التكبير، فيصيبون غنائم لم يصيوا مثلها، حتى يقتسموا بالاترسة و ياتى آت، فيقول. ان المسيح قد حرج في بلادكم، ياتى آت، فيقول. ان المسيح قد حرج في بلادكم، الاوهى كذبة، فالآحد نادم، والتارك نادم،

( P. AP - 4 (:)

'' معنز ت عمرہ بن عوف رضی اللہ عنہ سے مردی ہے کہ حضور سین اللہ نے فر مایا، قیامت اس وقت تک قائم نیس ہوگی جب تک

مسلما أول في أيت نبيه في من جما حت " بواه ." كاني مقام يا يه آ \_ ، بيم "مزية على ولا مر الكريتين مرحية تب سين المرابع المرا ان کو ایکارا، هفرت علی ارضی الله منات عرض کیا میرے مال باب آب يرقربان مول، عن هاضم مون، فرمايا بينك منظ يبتم رومیوں سے جہاد کرہ کے اور ان سے لانے والے اوک تسارے جعد آئے والے ہول کے یمان تک کہ ان کی طرف اہل تاز میں کے منتف معلمان تعلیں سے جو وسن خداہ ندنی کے معاطے میں کی ملامت مر ٹی ملامت کو خاطر میں نہ لا میں سے اه رشیج و تلمیر کی بدوات عی قبطة هنیه کو فق کر لیس گے اور ان کو اتنا مال نغيمت طے كا كدائ سے يسلم بھى ند ملا ہوكا على كدوه كمانول كوتتيم كري ري جول كرايك أف والا أكر كي كا كة تمبار عشرول عن وجال كافرون بوچكا ہے۔ ياوركھو! كه ية جيونى بوكى اس الن الن النابعي عدم بوكا اور جيوز في والا

# ( ۴۷ ) حضرت ابودائل رضی الله عنه کی روایت

#### وجال کے پیروکار

﴿عن ابي واثل رضى الله عنه قال: اكثر اتباع الدجال اليهود واولاد المومسات﴾

(رواوالا مرتمانی الشخ الم بائی ۱۹۳۰ مرد افزائی آسمی الدیبال ملطمها و می سرد ۱۹۳۸) المعصفی میں الووائل رضی الله حضر فرمات جیس که وجال کے آسمیش بیچ وکار میرووی اور فاحشاناس کی اوارو جوئی یا

#### فأتمه

ال حدیث والمریض من بوی سیندی کے طرح در دھنت اورال رہنی اند من فی میں انداز کی سیندی کے طرح در دھنت اورال رہنی انداز کا فی فی کے دور انداز کی میں انداز کی میں انداز کی میں کا میں انداز کی میں انداز کی موجود ہے۔

نیز میکی روایت شیخ بخاری، فعیم بن هماد نے جمی اپنی آماب'' الفتنی'' کے بھی ۲۲۷ پرنقل کی ہے۔ حاشیہ میں اس کی تخ تن مصنف ابن ابی شیبہ طار ۳۹۳ کے حوالے سے کی گئی ہے۔

### (۴۸) حضرت عمیر بن هانی رضی الله عنه کی روایت جب انیمان اور نفاق میں اخلاص ہوگا؟

وضع عمير بي هاني قال و قال دسول الله على اذا صاد الساس في فسطاطيس: فسطاط ايمان لا نفاق فيد، و فسطاط نفاق لا ايمان لا نفاق فيد، و فسطاط نفاق لا ايمان فيد، فاذا هما اجتمعا، فالصوك الدجال اليوم اوغلائه (الشن سمهم، سي البابي ) من صافى رض الله عن مروى ب كه صفور مرفي يم المناس على الله عن مروى ب كه صفور مرفي يم في في الله عن مروى ب كه صفور مرفي يم في في الله عن اليك تيمر عن الميان بوكا، نفاق نام كي كوني في نه دولي اور دوم المجمد نفاق كا به وبالمحمل عن الميان نام كي كوني في نه دولي اور دوم المجمد نفاق كا به وبالمحمد عن الميان نام كي كوني في نه بوكي امو جب بيدولون المشهد بو بالمحمد عن الميان قام كي كوني في نه بوكي امو جب بيدولون المشهد بو بالمحمد عن الميان قام كي كوني في نه بين وبال نظر آنجات كاله "

### (۴۹) حضرت صعب بن جثّامه رضی الله عنه کی روایت

### خروج دجال كاوقت

وعن راشد بن سعد قال لما فتحت اصطحر بادى مناد: الا ان الدجال قد خرج، قال: فلقيهم الصعب بن جنامة قال، فقال: لولا ماتقولون لاخبرتكم انى سمعت رسول الله منت يقول: لا يحرج الدجال حتى يلهل الناس عن ذكره، وحتى تترك الائمة ذكره على المنابر ﴾

(مندائم في المن الدائم التي الدجال وزول سي الدائم المن الم يمان و الك منادى المراشد بن سعد كنتي بين كه جب المطور فتح الو ويكا أو اليك منادى في بير أواز الكائى كه بوشيارا وجال فكل آيا له يجر بجو اوكول كى طلاقات حضرت صعب بن جمال رضى الله عند سے بوئى، انبول في في ماي كه ألم تم في بات نه كهى جوتى تو مي تمهيں بتا تا كه مي في منا ي

د جال ان وقت تک ثبی<u>ں نکلے گا جب تک لوگ ارکا</u> تذکرہ جول نہ جا گیں اور انٹر مساجد منبروں پر ارکا ذکر کرنا چھوڑ نددیں۔''

(۵۰) حضرت فلتان بن عاصم رضي الله عنه كي روايت

#### مسيح العبلاله

﴿عن الفلتان بن عاصم، عن النبي المنطقة قال: اما مسيح النف الله قرحل اجلى الحبهة، ممسوح العين البسرى، عريض النحر، فيه اندفاء ﴾

ا مصنف الان الى هيية كداني الذكروفي الوال لموتي والمور الأخرة ص ١٥٠٥)

" حضرت فلتون بن عاسم دہنی اللہ عندے م و بی ت کو هفور سین این نے فر مایا " کی اعسوالیہ" کشارہ بیٹ ٹی والا الیہ تختی دولا جس کی با کیں آگئے پوچھی دولی دوگی۔ چوزا سینہ دوکا اور اس میں میچھ جھکا کو موکا۔"

(۵۱) حضرت عبدالله ب<sub>ا</sub>ن مغنم رضی الله عنه کی روایت

#### وجال کے ابتدائی حالات

﴿عن سليمان بن شهاب العبسى قال: نزل على عبدالله بن مغنم وكان من اصحاب البي عن فحدثني عن النبس كم انه قال الدجال ليس به خفاء، انه يجي من قيل المشوق، فيدعو الي حق فيتبع و يصب للناس فيقاتلهم فيظهر عليهم فلايرال كذلك حتى يقدم الكوفة، فيظهر دين الله و يعمل به فيتبع، و يحب على ذلك ثم يقول بعد دلك: ابي نبي فيفزع من ذلك كل ذي لب، و يفارقه، و يمكث بعد ذلك ثم يقول. انا الله، فتعمش عينه اليميي، و تقطع ادنه، و يكتب بين عييه كافر، فلايخفي على كل مسلم، فيفارقه كل احد من الخلق في قلبه مثقال حبة خودل من ايمان، و يكون اصحابه و جنوده المجوس و اليهود و النصاري، وهذه الاعاجم من المشركين ثم يدعو برجل فيما يرون فيامر به فيقتل، ثم يقطع اعضاءه كل عضو على حدة، فيفرق بينها حتى يواه الساس، ثم يجمع بينها، ثم ينضربه بعصاه فاذا هو قائم، فيقول. انا الله احيى و

امیت، و ذلک سحو بسحومه اعین الباس، لیس بشع من دلک شینا او امر بی المانی الروس» "سلیمان آن شباب العینی فرات مین که هفرت فیداند آن مغتم رضی اخد عند میرست بیمان آش ایف لاستا جومها به آرام رضی الد منتم می ست شیم راور جی سے مدور شد راور کار حضر شد افراد

یں ت سے اور جماع سے یہ حدیث بیان کی کہ حضور سیٹی بیٹر نے فردیا دہال کے معال میں کوئی پوشید کی فہیں کہ وہ مشرق می طرف سے آئے گا ، ابتداء میں کو گون کو دعوت و کی اورک اس کی بیتر دی کو زیر کے اور کو گوں کے لئے اس کو قائد کر سے گا اور حق کے معاطے میں کو گول سے قبال کر کے ان میر خالی

-82 197

سلسله ای طرح چتارے کا تاآگیہ و گونی وارد ہوگا،
دین خداوندی کو طالب کر کے اس پر شل کرے گا اور لوگ اس سے
مجت کرنے کئیں مجم پھر اس کے بعد اچا تک وہ نبوت کا دبوق کر
وے کا جس سے محتقار گھرا کر اس کو چھوڑ دے گا۔ بھر م مد ک
بعد وہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹنے کا جس کی خوست سے اس کی واقی میں
آگھے ہے تور جو جائے کی داور اس کا کان کٹ جائے گا اور اس کی
آگھوں کے درمیان '' کا قو'' کلیما جائے گا جو کی بھی مسلمان پر مختی
نیس رہے گا اور جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کہ بایر

اس مل ن وجال کے ساتھی اور نظری جوی ، یہود ، نسایت اور جمی مشر میں رہ جامیں گے، نیم او وں ک ، کیجتے ہی ، کیجتے ایک شخص کو جا اراس وقتل کرنے کا تھم وے ، سے کا، چم اس کا ایک ایک مشوکان کان کر میچدہ کرد کے کا بیباں تک ک اوُک جمل اس و و کیویش ہے ، چم اس و بیش کر کے اس پر اپٹی ایمی مارے کا آن پر اپٹی ایمی مارے کا آن ایم ایک کا کہ یک جل مارے کا آنوان کی ایمی میں ایک موت و لا ایم جات و یتا اول سے ایک جاتا ہوں کا جوارہ مو کا جوارہ کو کا ایک کا کہ سے جاتا ہوں کی جاتا ہوں کی جاتا ہوں کی کا کہ کا کا کہ ک

# 

# مورج گرئان کے موقع پر دجال کا تذکرہ

الها قالت البي بكر الها قالت البت عائشة روح النبي كي حين خسفت الشمس، فإذا الناس قيام ينصلون و ادا هيي قائمة تنصلي، فقلت: ما للناس؟ فاشارت بيدها الي السماء و قالت سبحان الله، فقلت آية فاشارت اى نعم، قالت افقمت حتى تجلابي الغشي فجعلت اصب فوق راسي الماء، فلما انصر ف رسول الله على حمد الله و اثني عليه ثم قال: مامن شيئ كنت لعراره الاو قدرايته في مقامي هذا حتى الجنة و البار، و لقد اوحى الى الكم تفتون في القبور مثل او قريبا من فتنة الدجال لم ٥ ( الذري ١٠٠٣) " حضرت اسا، بنت الحاكم. رضي الله عنها فرماتي من كه مين حضور یٹنے پیز کی زہیہ (اور انٹی بہن) حضرت عائثہ رضی اللہ عنما کے ياس آلي جس وقت سوري والبين نكا موا تفا الوك هنر ع فمازيزه رے تھے اور هفرت مااشہ رضی اللہ هنبا بھی کھائی نوز میں مشغول تحمی، من نے کیا کہ وگوں و بیا ہو کیا ہے " علم ت ما اللہ یضی الله عنها نے اپنے باتھ سے آسان کی فرف اشارہ کر کے

'' سِحان الله '' کہا، میں نے کہا کہ ولی نشانی نام بر دونی ہے، انہوں نے اثبات میں اشارہ کردیا، تو میں بھی نماز کے لئے کھڑئی ہو گئی، طول قیام کی جبہ سے بھی پڑھٹی طاری ہو گئی تو میں نے اپنے سر پر پائی ڈالٹاشروع کردیا۔

جب حضور سطی نیم نمازے فار فی بوئ تو انتداقی لی کی حمد و ثناء کرنے کے بعد فرمایا جو چندیں جمل نے اب تک ندریکھی تحقیم، وو مجھے آن ای جگد دکھا دی گئیں حتی کہ جنت اور جہنم بھی، اور میری طرف سے وقع بھی گئی ہے کہ قبروں میں تہباری ای طرح آن مائش ہوگی جسے فقدہ د جال کے موقع پر ہوگی ۔''

#### فاكده

یکی روایت مسلم شریف میں بھی حضرت اسا در بغی اللہ عنبا سے مروی ہے۔ حوالہ کیلئے طاحظہ بوحدیث نبر ۲۱۰۳۔

# (۵۳) حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه کی روایت

### فتنه وجال سے بناہ ما تکنے کا حکم

﴿عن ابى سعيد الحدرى، عن زيد بن ثابت قال: قال ابوسعيد ولم اشهده من النبى عن زيد بن ثابت قال: قال بن النبت قال: بن ثابت قال: بينما النبى من فى حائط لنبى النجار، على بغلة له، و نحن معه، اذحادت به فكادت تلقيه، و ادا افسرستة او خمسة او اربعة. قال: كدا كان يقول الحريرى. فقال: من يعرف اصحاب هذه الاقبر؟ فقال رحل انها، قبال: فهمتى مات هزلاء؟ قال: ماتوا فى

الاسراك فقال ان هذه الامة تبتلى في قبورها، فلو لا ان لا تدافيرا، لدعوت الله ان يسمعكم من عدات القير الدي اسمع منه، ثم اقبل علينا بوجهه فقال. تعود وا بالله من عدات النار، فقالوا تعوذ بالله من عدات النار، فقالوا تعوذ بالله من عدات القير، فقالوا تعوذ بالله من عدات القير، فقالوا تعوذ بالله من عدات القير، قالوا تعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها و منها و ما بطن، قالوا تعوذ وا بالله من الفتن، ما ظهر منها و ما بطن، قال تعوذ وا بالله من الفتن، ما ظهر منها و ما بطن، قال تعوذ وا بالله من الفتن، ما ظهر منها و بالله من فتنة الدجال، قالوا تعوذ بالله من فتنة الدجال، قالوا تعوذ بالله من فتنة الدجال، قالوا تعوذ بالله من فتنة الدجال، قالوا تعوذ

پھر آپ سٹیڈیڈ اپنے رٹ انور کے ساتھ بھاری طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا کہ عذاب جہنم سے اللہ کی پناہ مانگو، سحابے نے کہا معود ساللَّه من الناو" بَهُ فَي بايد هذا بِتَجَ مَا ما أَدُور بَور عَوِهُ حَدِيثُ أَبُوا معود ساللَّه من علاب الفير" لَيْهِ فَي ما أَرْنَامِ أَنَّ امر بالحَيْ فَتَوَال سَدَالِدُ أَنْ يَدُور أَفِي جَنَابِ لَهُ أَمِا الْفعود باللَّه من العَمَا المَا ظهر منها و ما نظم" ليَّهِ فَي الاَّذَار وَبال سَدَالَى يَدُور الْمُور من بِدِي مَنْ الله من فقد الله عال"!

(۵۴) حضرت نعبيد : ن عمير رضي الله عنه كي روايت

# د جال کواس کے پیم و کار بھی ''کذاب'' مجھیں گے

وعن عبد من عمير قال قال رسول الله يكتر المستحبن الدجال اقوام يقولون انا لنصحبه و انا لنعلم الله كافر، و لكنا نصحه ناكل من الطعام، و نرعى الشجو، فاذا بول غصب الله تعالى نزل عليهم كلهم إله المستحد الله تعالى نزل عليهم كلهم إلها الشجو، فاذا بول غصب الله تعالى نزل عليهم كلهم إلها المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد الله تعالى المستحد المستحد الله تعالى المستحد المستحد الله تعالى المستحد الله تعالى المستحد المستحد الله تعالى المستحد ا

'' حضرت مبید بن عمیر رضی الله عند ہے مروئی ہے کہ حضور سٹیریٹی نے فر مادہ و بال کے ساتھ کی تھا لوگ ایسے بھی ہوں کے جو الل بات کا احتراف کریں گے کہ جم جانتے ہیں یہ کافر ہے لیکن جم ال کے ساتھ الل لئے روز ہے تین کہ کھانے کوئل جاتا ہے اور ورختوں کی خفاظت کر لیتے ہیں۔ جب اللہ کا خضب نازل ہوگا تو ان سب پرنازل جوگا۔''

( ۵۵ ) ایک غیرمعروف صحالی رضی الندعنه کی روایت

و مدار خداہ ندی م نے کے بعد ہی ہوسکتا ہے

الف) ه قبال ابن شهبات و احتربي عمر بن تابت

الاسعسارى، اله احسره بعض اصحاب رسول الله على ان رسول الله علية قال يوه حدر الناس الدحال اله مكتوب مين عبيه كافر، يقراه من كره عمله، او يقراه كل مؤمن، وقال. تعلموا اله لن يرى احدمنكم ويه عزوجل حتى يموت إه (سم ١٣٥٦)

"هم من الابت السارى كت على أليس اليه سحائي رسال في معنور سيرية أنه كا يرار الراكى بتايا كراكي دن آب شيرية كا يرار الالالالية المراكى بتايا كراكي دن آب شيرية في الورول وفقته وبال ساكة وكرك الاركال كايا، اس كل دوفول الكوران كافران الالالالية المراكية والالالية والاله المراكية عن الراكية والورك من الراكية والورك الوركية والورك الوركية والورك الوركية والورك الوركية والورك الوركية والورك الوركية والوركية والور

#### نزول نييني عليه السلام كاواقعه

(ب) وعن بعض اصحاب محمد على قال. ذكر رسول الله على الدحال فقال. ياتي ساخ المدينة و هو محرم عليه ان يدخلها فتتعص باهلها بعضة او بعضتين و هي الولزلة، فيحرج اليه منها كل مافق و مافقة. ثم يولى الدجال قبل الشاه، حتى ياتي بعض حال الشاه و يقية المسلمين يومند معتصمون بدروة حيل فيحاصرهم بارلا باصله، حتى اذا طال عليم اللا، فيحاصرهم بارلا باصله، حتى اذا طال عليم اللا، فيحاصرهم الله با معنر المسلمين حيى مي

الا باحدى الحسيس" بين ال يستشهد كم الله او يظهر كم، فيتبايعون على الموت يعلم الله ابها التمدق من الفسهم، ثم تاخدهم ظلمة لا يبصر امرؤ كفه، قال: فينول ابن مويم فيحسر عن ايصارهم و بين اطهر هم، رجيل عليمه لامتمه، فيقولون. من انت يما عبىداللَّه؟ فيقول: انا عبداللَّه و رسوله، و روحه و كلمته عيسى ابن مريع، اختاروا احدى ثلاث، بين ان بيعث اللَّه على الدجال و جنوده عذابا من السماء او يخسف بهم الارض او يسلط عليهم سلاحكم، و يكف سلاحهم عسكم، فيقولون. هذه يارسول الله! اشفي لصدورنا ولا مفسنا، فيومنذ ترى اليهودي العظيم الطويل الاكول الشروب الاتقل بده سيفه من الرعدة. فيترلون اليهم فيسلطون عليهم ويدوب الدجال حين يرى ابس مريح كما يلوب الرصاص حتى باتيه او يدركه عيسي ابن مريع فيقتله أي

(المست بعبرارزاق الا ۱۹۹۸ الذافی التمایی می ۱۹۱۱)

"اکیک فیم مع وف سحالی رضی الله عند سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ
حضور سٹیزایل نے وجال کا گذکر و کرتے ہوئے ہو بالا وہ مدینہ متورہ
اُن خاری زیمن پرآئے گا کیونکہ مدینہ میں اس کا داخلہ عرام ہوگا،
اس وقت مدینہ میں ایک یا وو لاز لے آئیں کے جم سے تھبرا کر
ہو منافق (مرو و مورت) اس کی طرف جاد جائے گا چو ، جال شام
کا دی گرے کا اور شام کے ایک پہاڑ پر پہنچے گا جم کی چوٹی پر
اس وقت مسلمان باو گزین ہوں گئے۔ پہاڑ نے بہاڑ کے بین او اوال گل

وجال ان كا كامره كرالے كا\_

جب يه معيبت طوي او جاب كي تو ايك مسلمان كي كاكداب بهاعت معلمين! تم كب تك اس طرن يز برروك د ممن شدا تمبارے بیار کے نیچے پڑاؤ ڈالے موجود بر ماہ اب تم دو ا چھے امور کے درمیان ہو، شبادت یا خلبہ چنا نچے مسلمان موت پر بیعت کر کیس کے اور اللہ جانتا ہے کہ ووائل کی سے ہوال کے۔ پم ان برایه اندحیر احجا جائے کا که انسان کواین بنتیل تجحانی نبیس و ہے گی اور اس ووراان حضرت مینی مایہ السلام کا نزول مو جائے گا۔ جب او گوں کی آتھ میں و کھنے کے قابل موں کی تو وو ا ہے ورمیان ایک زرو پوش فخص کو یا تھی کے اور اس سے بوچھیں ك كداك بندة فدا أب كون إن الدي بنده اوراس کا رسول ،اس کی روح آاور کلیشیسی این م یم بورے تہمیں تمن باتوں میں ہے ایک کا اختیار ہے جو جا ہو ختف کر او۔ (١) د جال اوراس كے الشكر ير الله تعالى آلان سے وفي مذاب بھيج

(٢) ان سب ًوز مِن مِن مِن دهنساويا جائے۔

(۳) تمہارا اسلحہ ان پر مسلط کر کے ان کے اسلمہ سے تمہیں بچالیا جائے۔

مسلمان عرض کریں گے کہ یارسول اللہ! ہیں تیمری صورت ہمارے ولول کے لئے زیادہ باعث شفاء ہے پھرتم اس دن دیکھو گے کہ ایک لمبا تؤ نگا خوب کی تا پیتا بہودی بھی جیت کی وجہ ہے اپنے باتھ میں تلوار نہ اش سکے گا اور مسلمان بیماز ہے اتر کر ان پر غالب آجا میں سے اور وجال جھزے جیسی جیہ السلام کو و نیستان سیدر و حرق جمان شرون دو جان کا رہاں تک که حفرت میں هیدالسلام و بالدیوات جائیں کے او تقی کروائیں هے یا

#### جارمقامات بروجال كاواخله ممنوع ہوگا

(٣) فأعس جنادة من ابي امية قال الينا رجلا من الاسمار من الصحباية قبال قام فيها رسول الله كي فقال "اللاركم المسبح" الحديث وفيه يمكث في الارص ارمعين صباحاً. يبلع سلطانه كل منهل. لاياتي اربعة مساجد الكعبة، و مسجد الرسول. و المسجد الاقصى، والطور كه (مندام في البريء دوارنديق كل الدبال ١٠٥٠) '' جناوہ بن الی امیہ کہتے میں کہ ہم ایک انصاری سی لی کی خدمت میں حاضم جونے تو انہوں نے یہ حدیث سالی کہ ایک وال حضور عَثِينَا بِيعَ بِهُ رَبِي إِن كُثِرِ لِيهِ بِونَ اور قَرِمالِا كَدِيمِ مَتَهِمِينِ مَنْ وجال سے ذراتا عول اور فر مایا کہ وو زمن میں جالیس ون مخبر \_ كا ادراس كى حكومت برگھاٹ تک پہنچ جائے گل ،ليكن وہ عارم محدول میں داخل نہ ہو سکے گا۔ (۱) خانہ ، کعیہ (۲) مجد نبوی سؤنيه (٣)مجدانصي (٣) طور\_

# وجال کی تکذیب کرنے پر د جال کچھ نقصان نہ پہنچا سکے گا

(د) وعلى الله قال رايت الناس قد از دحموا على رحل فراحمت الباس وي خلصت البه فسالت عنه ، فضالوا رحل من اصحاب رسول الله علية ، فسمعته

بغول ان من عدكم الكذاب المصل، و ان واسد من وراعه من وراعه من وراعه حكاء و اند سبقول الارتكم، فمن قال كدست، لست بريا ولكن الله ريا، عليه تو كذا و اليه اينا، و بعرد بالله منك، فلا سبل له عليه ع

(المنتن ص عنه ١٠ وقد النبية الدني المديد ١٥ /٢٤١)

﴿ (٥٦) حضرت عبدالله بن حواله رضي الله عنه كي روايت ﴾

# تمن موقعول پرمهخو ظارینے والاشخص نا جی ہے

أعن عبدالله بن حوالة فال: قال رسول الله مسية من محام ثلاث فقد بجا، ثلاث مرات، مونى، والدحال،
 و قتل حليفة مصطبر بالحق معطية ع

ا مندائدہ ۱۵ ماہوں ماہوں اور ۱۹۹۱ این الی باسم سامال العمر ت میداللہ بان حوالہ ک مرون ہے کہ چھنور کی بیا کے تیمن مرحمیہ قرادی جو چھنی تین مقامات نے محفوظ را وہ کیات یا کیا وہ چم

فرمایا، ووقین چزیں یہ جیں۔

(۱) ميرااتقال

(٢) فروق، جال

(٣) قَلْ يِهِ بِتَ قَدْمٌ أَنَّى خَيِنَهُ كَالَّمَ

# (۵۷) حفرت اسامه بن زیدرضی الله عنه کی روایت

حفزت النس رسى القد عند ك حوال سه ترفدى شريف كى جو حديث فهم المعترفة الله عند ك حوال الله عند كالم المعترفة الم

# (۵۸) حضرت عبدالله بن مغفل رضى الله عنه كي روايت

# د جال كا دعويٌ خدائي

اس کا رنگ محموع (جانور) ، بی دار جول کے بائیں آنکی مموع (جانور) ، بائیں آنکی مموع (جانور) بول بائیں اس کی دائیں کا انتخاب کے بیش موٹ کر دائیں کا دور زاداند ھے اور ایرس کو تقدرست کر دیکا داور ہے گا کہ میں ارب اللہ ہے، اس پر کوئی فشد (طفراب) نہ ہوگا اور چوشش کے گا کہ تو میں ارب ہے دہ فقد میں جہتا ہوجائے کا (یعنی کافی موٹ کے باعث) جب تک اللہ جائے کا دو تربیارے اندررہے گا، ٹیم میسی کا (یعنی کافی موٹ کے باعث) جب تک اللہ جائے گا دو تربیارے اندررہے گا، ٹیم میسی ابن مریم کا بیا المام کازل ہوجائیں گے جو تھ (سین بینے) کی تصدیق کرتے ہوئے انہی

کی شرایت ہیر ( کاربند) ہوں گے۔ وہ ایک ہدایت یافتہ امام اور حاکم عادل ہوں مے اور و جال کوئل کریں گے۔''

( كنزل احمال بحولاطيراني وفي الباري و يحصي علامات قيامت اورزول يح عي ٨٥)

# (۵۹) حضرت ابو برزه اسلمي رضي الله عنه كي روايت

گذشته صفحات میں حضرت مجمع بن جاربه رضی اللہ عند کے حوالے سے ترفدی کی جو حدیث تمبر ۲۲۴۴ نقل کی ہے وہ حضرت الدیرز و رضی اللہ عند سے بھی مروی ہے۔ امام ترفدیؓ نے بھی اس کا حوالہ ویا ہے۔ "و فعی الباب عن ..... ابھی بورڈ ہ"۔

### (۹۰) حضرت کیسان رضی الله عنه کی روایت

انجی حضرت مجمع کی روایت حضرت کیمان رضی الله عند ہے بھی مروی ہے۔ اس لئے بخوف طوالت صرف حوالہ پراکتفاء کیا جارہا ہے۔

#### فائده

حضرات صحابہ ، کرام علیم الرضوان اجھین جس دور بیں تھے وہ'' فیر القرون'' کے اعزاز ہے مشرف تھا، خود رب کا نئات نے ان کو'' رضی الشعنیم ورضواعن' کی شاہی خلعت سے سرفراز فرمایا تھا، اپنے نبی کی رفاقت وصحبت کے لئے منتخب فرمایا تھا، حاملین قرآن ہونے کی عزت ہے معزز فرمایا تھا، اس خوش قسمت جماعت کی خوش نصیبی کا کیا محمکانا جس کے جرفرو کی عدالت پرامت مسلمہ کا اجماع ہو چکا، گو کہ قرآنی اعزاز ان کے لئے کم نہ تھا لیکن امت نے بھی ان کو ''المصحبابیہ کلھے عدول'' کا تحذبیش کر کے اپنے لئے ان کی سفارش کا ایک وسلمہ وصوفر ایا۔

اس قدی صفات جماعت کے ٦٠ مقدر افراد اگر سلسله و حال کی روایات نقل کریں تو یقینا بیه وجود و خروج و حال کی آیک بہت بوی اور متواتر ولیل ہوگی اور میں بیہ سجھنے پر مجبور ہوں کہ اگر اتنی بوی تعداد اس سلسلہ کی روایات نقل کرنے کی زحمت نہ مجھی گوارا کرتی تب ہمی وو جارصحابرض الله عنبم کی طرف سے اس کا روایت کر دینا کافی سے زیادہ تھا۔

کو کہ گذشتہ معروضات کے بعد منفرین طبور و خوارق و جال کا ذکریا ان کے ''عقائد'' پر تبعرہ کی ضرورت تو باتی نہیں رہتی لیکن میسوچ کر کہ شاید اس کو پڑھ کر کوئی جادہ مستقیم سے جنا ہواشخص راہ راست پر آجائے اور امت مسلمہ کے مجھوی احساسات و جذبات کو تیس کر تھیں پہنچائے ہے رک جائے ، کچھوگذارشات سرد قلم کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العرت اس کو ہرتنم کے فقتے کا ذریعہ بننے سے محفوظ فرمائے اور امت مسلمہ کو متحد و متفق اور باہم شیر وشکر بنا دے۔ ایں دعا از من واز جملہ جہاں آ بین باد

# ﴿ فهرست مّا خذ ومراجع ﴾

| 1   | تفيرابن كثير          | ابوالقد اء مما دالدين ابن كثيرٌ |
|-----|-----------------------|---------------------------------|
| +   | تغييرا بن السعو د     | الشيخ ابوالسعور                 |
| -   | تفيرمعادف القرآن      | حضرت مولانا محدادريس كاندهلوي   |
| ~   | بخارى شريف            | امام بخاريٌ                     |
| ۵   | مسلم شريف             | امام سكتم                       |
| 4   | ترندی شریف            | امام ترندي                      |
| 4   | الوداؤد شريف          | امام ابوداؤر                    |
| ٨   | نىائى شرىيف           | امام نساقی                      |
| 9   | ابن ماجه شريف         | امام ابن ماجيّه                 |
| 1-  | مقلوة شريف            | خطيب تبريزيٌ                    |
| 11  | المصنف لابن عبدالرزاق | ابويكر بن عبدالرزاق الصنعاني    |
| 11  | مؤطا ما لک            | امام مالک                       |
| 11- | فيض اليارى            | مولا نا انورشاه صاحب تشميريٌ    |
| 10  | فتح البارى            | علامدابن حجرعسقلاني             |
| 10  | ا شرح مسلم            | امام نو ويُّ                    |
| 17  | العلق الصبح           | مولا نامحدادريس كاندهلوي        |
| 14  | مظاهرت جديد           | مولا نا غيدالله جاويد غازي پوري |
| 14  | ترجمان السنة          | مولانا سيدمحد بدرعالم مهاجريدتي |
| 19  | فتآوی شامی            | علامداين عابدين الشائ           |

| علامدا بن حجرعسقلاني"           | تقريب التبذيب                       | r.    |
|---------------------------------|-------------------------------------|-------|
| علامه ابن اثير                  |                                     | ri    |
| علامه شبيراحم عثاني "           | المخ أثمام                          | rr    |
| و- تاج محمد بن عبدالرحمن العروى | عقيدة المسلم في ضوءالكتاب والسنة    | rr    |
| مولا نامنظوراجدنعماني"          | معارف الحديث                        | ۲۳    |
| مولا ناخلیل احمد سہار تیوری     | يذل الحجود                          | ro    |
| مولا نامجمدادريس كاندهلوي       | عقا كداملام                         | 17    |
| شخ نعيم بن حادً"                | كتاب الغتن                          | 74    |
| سيد محدين رسول البرزنجي         | الاشاعدلاشراط الساعة                | M     |
| امام قرطبي "                    | التذكرة في احوال الموتى وامورالآخرة | 79    |
| امام ابن كثيرٌ                  | النحابية فى الفتن والملاحم          | r.    |
| الشيخ يوسف بن يجي المقديّ       | وعقدالدرر                           | 71    |
| شخ احمر مصطفى الطبيطاوي         | المتح الدجال                        | rr    |
| عبداللطيف عاشور                 | أستح الدجال هيقة لاخيال             | -     |
| مولانا محمر يوسف لدهيا تويّ     | آپ کے مسائل اور ان کے کاحل          | 24    |
| مفتى محدر فيع حثاني مذظله       | علامات قيامت اور نزول تح            | 10    |
| مفتى عمد يوسف                   | علمي جائزه                          | -4    |
| شبيراحداز بريرهي                |                                     | 72    |
| علامه عبدالغني تابلسي           |                                     | TA    |
| مولا نامحرموی روحانی بازی ا     | 1                                   | 19    |
| ر بحان احرار                    |                                     | · (** |